والعطيم زن اشاء جومثا معيم أتي من ادر الله تعالی ایرت عظیمه بردلانت کرتی بین ان کا ذكر فرما يامعنى بربين كركي بن بهتريس ياده جسن سمان اور زمنن حبي عظيم اوعجبية مغلوق نباني ه ای به دلائل قدرت دیم کرالیا کها جاسکتا ہے ہرگز نہیں وہ وا حرہے اس کے سواکوئی معبُود ہیں۔ و الوزن بالرجوام حنبين معدو كتي ال ف الكركهاري ميه على منه يامي والمجابن رب ی توحید اوراس کے فدرت افتیار کوئنیں جانتے اور والأأورها جت روائي فرا الت-والاكرتماس ببي سكونت كروا ورقرنًا بعد قرنٍ اس منتفر والكريمها برعنازل ومقاصدي مسلا سارول سے اور علامتوں سے -والرحمت سے مرادیاں بارش ہے۔ وھال اس کی موٹ کے بعد اگر جبر موت کے بعر کے کون ارتقہ و مغترف نزعفے مين جكيراس بربراين قائم بن نوان كا أفرار مُن كرنا كھ قابل نعاظ منہیں ملہ جب وہ اتبلائی بیلائش کے قائل ہیں نوائفیں اغا دے کا فائل ہونا بڑنے گا کیونکرا بندار اعادے پرولالت قربر کرتی ہے تواب ان کے لیے کوئی والا اسمان سے بارش اورزمین سے نباتات۔ والاسفاس وعواع بس كما نترك سوا اورجى معبود میں تو تبا و جوصفات و کا لات اوپر ذکر کیے گئے و کس میں ہیں اور جب ایلتہ کے سواالیساکو بی نہیں تو چیر کسی دوسرے کوس طرح معبود بھراتے ہوسیاں ھاتو مُرْهَا نَكُمْ فُرُوا كُران تَعْجِزوبطُلان كا اللها ومنظورة

ا وہ جس نے آسمان و زمین بنائے مین اور منعارے یہے آسمان سے بانی اتارا فَأَئْبُتُنَابِهٖ حَدَايِقَ ذَاتَ بَهُجَةً مَاكَانَ لَكُمْ آنَ تُنْبُثُوا شَيْرُفًا نے اس سے باغ اگائے رونق دایے تھاری طاقت نہ تھی کہان کے بیٹر اُ کا <u>نے میں ا</u> اللهُ بَلُ هُمُ قُوْمٌ بَيْعُبِ لَوْنَ ﴿ أَمِّنَ جَعَلَ الْأَرْضَ یسا تقر کونی اورخداہے دہ! ملکہ وہ لوگ راہ سے تراتے ہیں ولٹ! یا وہ جس نے زمین بسنے کو بنائی اوراس کے بیچ میں منہری نکالیں اوراس سے لیے نگر بنائے وعظ اور دونوں مندروں م كيا منزكي المترك الورفدا سي ملكه ان من اكثر جابل من وول ياده جولا جارى اند جراوں میں خشکی اور نری کی مطاا اوروہ کہ ہوامین جینجا ہے۔ اپنی رحمت کے آگے خوشخبری سناتی

مگر اللہ والا اورانفیں خبرنہیں کہ کب اُٹھا تھے جاہیں گئے کہان۔ عِلْمُهُمْ فِي الْاخِرَةِ تِنْ هُمْ فِي شَلِيِّ مِنْهَا تِبْلُ هُمْ مِنْهَا عَنُونَ الْعِلْمُ مِنْهَا عَنُونَ ا علم كاسلسلہ آخرت كے جانے نك بنج كيا والا كوئى نہيں دواس كى طرف شك شك ميں ہيں جلكہ دو وَقَالَ النِّنِيْنَ كَفَرُوْآءَاذَ الْنَّاتُوْلِيَّا وَايَاوُنَا إِنَّالُكُمُوجُونِ@لِقَارُ اس سے اندھے ہیں۔ اور کا فر تعربے کیا جب ہم اور ہما ہے باب دادامٹی ہوجا میں گے کیا ہم جرز کا سے جائی گے بینیک اس کا دعدہ دیا گیام کواور تم سے بہلے ہما سے باب دا داؤں کو بیر تونینیں مگرا گلول کی کہا نیا ہے۔ کیسا ہوا اعنام مجرمول کا قتالا ولاتخان عليهم ولاتكن فأصيق ورتم ان برغم نه کھا دُوسی ا اور ان کے محرے دل سنگ بنہ ہو ہوا اور کہتے ہیں آومبول برومين بيكن اكثراً دمي مق تهي مانتے وقع الله اور مبيك متحالاب جاتمات جوان کے بنول میں جیبی سے اور حودہ فلا ہرکرتے ہیں فالا اور جتنے عنیب ہیں آسمانوں ادرزمین کے سب ایک بنانے الی تی آب میں ہیں واس بیشک برقر آن ذکر فزما ناہے بنی اسرائیل مستمد مستمد مستمد مستمدی ندل کا مستمد مستمد

وسرا العنی دمعاً و الله المجوئی با بین و اسلام کے گئے۔ وراسلام کے اعراض ویکنیب کرنے ادراسلام سے محدوم رہنے کے سبب ۔
وسرا کیونکہ اللہ آب کا حافظ ونا صرب ۔
وسرا کیونکہ اللہ آب کا حافظ ونا صرب ۔
وسرا بینی یہ وعدہ عذاب کا کب بورا ہوگا۔
وسرا اینی عذاب المی جنا بخہ وہ عذاب روز بدران بر ایسی گیا اور باقی کو وہ بعد موت با میں گے۔
وسرا اس کے عذاب میں نا جروز با تاہے۔
وسرا اس کے عذاب میں نا جروز با تاہے۔
وسرا اورٹ کرگزاری نہیں کرنے ادرائی جمالت

سے مذاب کی عبکہ می کرشے ہیں۔ وی ایعنی رسول کریم صلی استر تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ساتھ عدارت رکھنا اور آب کی منا لفنت میں مکاریا ل کرنا سب کچید استر نعالی کومعلوم ہے وہ اس کی سزا دیے گا والا اینی لورخ محفوظ میں تبت میں اور حبنہ بیں ان کا و کھنا لعضل اللی مبترہے ان کے بیے ظاہر ہیں۔

مناتا دینی امور میں اہل کتاب نے اکبس میں اختلاف کیا ان کے مدہت فرنے ہو گئے اور اکبس میں معن طعن کرنے بھے تو قران کیم نے اس کا بیاں فزمایا۔ اليها بيان كياكم أكرده النفاف كرين اوراس كوقتول كرين اوراسالم لامني قوان ميں يه باسمي اختلاف بآقي زر-سے وسم المردول کے سرادیاں کفار ہیں جن کے ول مرده بین جنائخیراس آبیت میں ان کے مقابل اہل ایما ن کا ذکر فزنایان کشت میع الله می سے فیع ا لیتنا بولوگ اس آیت سے مردول کے

فرسننے بُراستدلال كرتے ہيں ان كااستدلال غلط ہے ہے اک میال مردہ کفار کو فرمایا گیا اوران سے بھی مطلقاً برکل کے سُننے کی تفی مراونہیں سے بلکہ یندو وظلت اور کلام برایت کے تبہیع قبول سننے کی میں نغی ہے اورمراد بہے کہ کا فرمردہ دل ہیں کیضیعت نتفع نتنس ہوتے اس است کے معنی یہ تبانا کہ مرورے نہیں شنتے بالکل غلط ہے صحیح احادیث سے مردول كاشننا ثابت

والما معنی بیری کرکفارغا نشراعرامن ورور دانی سے رف اوربر سے منٹل ہو گئے ہیں کہ انہیں بکارنا او حق کی دعوت دیناکسی طرح نافع نہیں ہونا۔ مصلاح ن کی صبیرت جاتی رہی اور دل اندھے ہوگئے

والم اور بوعلاللی می منتفی والے دل میں اور بوعلاللی میں میں میں میں میں میں اور بوعلاللی میں میں میں میں میں ا

ر بیفنادی وکبیروالوالسعود و مدارک ويحتا ليعنى ان ريحضنب الهي مهوكا إور عذاب وإحبيبهم عائے گا اور خبت بدری ہو جلے گی۔اس طرح کہ لوگ امر بالمعردف اور بنی منکر ترک کردیں گے اوران کی درتی کی کوئی امیر باقی نزرہے گی بعنی قیامت قریب مالیگی ۔ ، اوراس کی علامتیں ظاہر ہوسنے نگیں گی ا ورانس فی وقت توبر نفع با دے گا۔

مهرا اس جويا يكودا نترالارض كيتي بي رعجب نشكل كاجا لور بهوكا جوكوه صفاسه برآ مدمورتام شهرول میں بہت علد میرے کا فصاحت کے ساتھ کل کر رہا خص کی بیشانی برایب نشان سکائے کا ایمانداوں خص کی بیشانی برایب نشان سکائے کا ایمانداوں لى ببنيان ربعصائے موساعالبالسلم سے نورانی خط تصنعے گا كافركي بيشاني رجصنرت ليمان عليلتلام كيان مخشري نيخ

وقا بزيان فيع ادر كها مؤمن وبذاكا فريمؤمن

مربہ الینی قرآن باک رابمان نرلانے کے جس رابیث

وحمامي عذامي خرفيح دابة الارض كابيان سيط سطيح بعدكي آبيت مين فيامت كابيان فرما بإجا تاسيط كا ف اینخ انبیاد پر نازل فرایش و فرج سے مراد جاعب كثيره ب ويالاروز قيامت موقف حساب من ويالا اوزم في ان كي معرفت عاصل نذي متى لغيرسو بصبيطي بي ان أبتول كا إنكاركر ديا ويمايا حب تم في ان آیتول کوهی نئیس سوجاتم بکیار تو نہیں بیالے کیے گئے تھے مھاا عذاب ثابت ہو بچکا مینا کران کے لیے کوئی حجت اور کوئی گفت گربا تی نہیں ہے ایک قول يرهي سي كه عذاب ان بإس طرح جيّا جائك كاكم ده اول دسيس كـ

ومعدد امن خلق م معمد معمد معمد و و م معمد معمد الندل ١٠ معمد معمد الندل ١٠ معمد اِسْرَآءِيْلَ ٱكْثْرَالَانِي هُمْ فِيْهِ يَغْتَلِفُوْنَ ﴿ وَإِنَّهُ لَهُلَّى وَاللَّهُ لَهُلَّى وَا اکثروه با بین حب میں وہ اختلاف کرتے ہیں مالا اور بیٹیک وہ ہوایت اور ۯڂؠؘڎٞڵؚڷٮؙٷؚٛڡؚڹؽؙ<sup>۞</sup>ٳؾؘۯ؆ڮؘؽڨٚۻؽؠؽڹۿؠٝؠڠڮؠ؋ۧۅٙۿۅ رمت مسلمانوں کے لیے بیشک تھاراب اُن کے آبس میں فیصلہ فزما تا ہے اپنے کم ٳڵۼۯۣؽڒٛٳڵۼڸؽٛؠؙٛ۞ٚڣؘڗڴڶۼٙڸٵڛ۠ۼٳؾۜڮۼٙڸٳڵڿۜقٳڵۺؚؽڹ اوربی بے عزت والاعلم والا نوم استر برجم وسا کرو، بے سکتم ردستن حق بر ہو إِنَّكَ لَا تُسْبِعُ الْمَوْقَى وَلَا تُشْبِعُ الصُّمَّ الدُّ عَلَمْ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينٌ ببنك تماك سائة بب سنة مرف والا اورز تماك سنافي برب بكارنبي جب عبري بعط والالا وَمَا أَنْتَ بِهِ مِي الْعُبْي عَنْ صَلاَتِهِمُ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ ادراندصول کوده المرابی سے مرایت کرنے والے نہیں تھا اے منائے تو وہی سنتے ہیں يُّؤُمِنُ بِالْيَتِنَا فَهُمُ مُّسُلِئُونَ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِ ﴿ جوبهارى آبتول براميان لات مين ويسا اوروه سلمان بين اورحب بات انْ بر آبريك مي سيا ٱخْرَجْنَا لَهُمْ كَالْبُةُ مِّنَ الْأَرْضِ ثُكِيْنُهُمُ أَنَّ النَّاسَ كَاذُا ہم زمین سے ان کے یہے ایک جربایہ نکائیں گے وہ ۱ ہر ہوگوں سے کل کرے گا وال اس کیے

كرلوك بهارئ تول براميان مذلات تحق ونكا اورحب دن الها مين كيم بركر دوي سے ايم فيج جر

ہماری تبوں کو حبیلاتی ہے والا توان کے الکارو کے جامین کے کہ بچھلے اسے ملیں بیان مک رجب سطاح

بِالْيَّيِّ وَلَمْ تَّحِيْطُوٰ إِنِهَا عِلْمًا أَمَّاذَ الْنُهُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ وَ ہولیں کے ویا اورا کیگا کیائم نے میری آئیں صیلامین حالانی تھا راعلم ان کت بہنچیا تھا میں ایا کیا کا کرتے تھے

و ۱۲۲ اوربات برط جکیان برده ۱۲ ان مخطم کے سبب تو وہ اب کچے منیں بولئے دالا ا کیا تھوں نے

ما اورآ بیت میں لعبث بعدا لموت بردلیل ہے اس میے کہ جودن کی روشنی کونٹ کی تاریکی اورشب کی تاریکی کودن کی روشنی سے بدلنے پر قادر ہے وہ مُرقبے کوئیزہ کرنے بڑی قادر ہے نیزانقلاب لیل دنہا رسے بریمی متعلوم ہونا ہے کہ اس میں ان کی دنیوی زندگی کا انتظام ہے توبیع بیٹین کیا بلیلس زندگانی کے عمال پرعذا ہے توا کی ترتب مقتضا ہے حكمت ب اورجب ونيا دارالغمل سے نوضروری سے كدا يك وارآ خرت بھی ہروہاں کی زندگانی میں بیال کے عمال کی حزا۔ م<sup>ما</sup> اوراس كي ويح<u>ذ والتصنت</u> اسرا بيل مو تحط البسلام ندو بھا کہم نے دانت بنائی کہ اس میں آلام کریں اور دن کو بنا یا سوجھانے والا بیشک س میں ضرور والإلباكهرانا نوسب موت بهوكاء ڒڸڀۣڷؚڡۜٛۅٛ۾ؾٞٷٛڡؚڹ۠ۅٛؽ؈ۅؘؽۅٛػ؞ؽؙڣٛڂ<u>ٙڎٳڵڞؖٷڔڣؘۿ</u>۬ٷڡٙۯؽ فا اورس كي وللك الله تعالى سكون عطا فرمائ نتا نباں میں اُن لوگوں کیلیئے کا میان کھتے ہیں وسما اور حب دن بجونکا جائے گاصور وہما تو گھبرائے حضرت اونبرره رضي اللدنعالي عنه سيم دي بي كدبرشهام ہیں جُوانی نکوارس ککوں میں حائل کیئے عرش کے گروہا ضرور فِي السَّلُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءً اللَّهُ وَ كُلُّ كحي حضرتن إبن عباس رضي البشر تعاولي عنهاب في حزيا با وهملًا جابین کے جتنے آسمالوں میں اور جتنے زمین میں ہیں والا مگر جیے خدا جا ہے والا اورسباس می اس کیے کہ وہ اپنے رب ہے نز ویک ندہ میں فزعان اتُولُهُ لَا خِرِينُ ﴿ وَتُرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِلَةً وَهِمَ تَدُ نوزيني كاأيب قول يرب كنفخذ كي بعد صنرت جبر ماقيمال وا سرا قنل وعزرائیل ہی باقی رہیں گئے۔ والا بینی روز قیامت سب وک لعبد مونت زندہ کیے بی كصور الم المن عاجزى كرنے والا اور توسيم كابيارول كوخيال كرے كا كه وہ جمع مُوستے بي اوروه جلتے عر السَّجَابِ صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتُقَنَّى كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خُ كے اور موقف میں اللہ تعالی كيصنور عاجزي كرتھ اخر ہونگ صبغهٔ ماضی سے تعبیر زانا لخبتق وقرع کے بلے ہے۔ ہوں گے بادل کی جال ملا یہ کا ہطالتہ کا جملے حکمت سے بنا نی ہرجیز بے شک اسے خبر ہے تھا کے وسه امعنی بیرہی رنقخہ کے وفت بیاط دیجھنے میں نواپنی عِبُد بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿ مَنْ جَاءً بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ هِنْمَا وَهُمْرِنَ نَا بِن وَفَائِمُ مُعَلَّومٍ بِوبِي*كُ اور حقيقات بِي وه* شل با وُلواكِ جونکی لاتے وسوہ اس کے بلے اس سے بہنرصلہ سے ماہ ااور سَانِت تیز عِلْتے ہول کے جیسے کہ بادلِ وغیرہ را ہے جم فَزَيْحِ يَّوْمَعِنِ المِنْوُنِ ﴿ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُمُ چلتے ہی متحک نہیں علوم ہوتے بہانگ کدوہ بہار زمین يركر كراس كرابر موجاميل كي بحررزه رزه بوكر تفرجانس ان کوار دن کی گھرام سے سامان ، ووا اور جو بدی لائے وال کو منداوندھائے گئے آگ میں وسر ۱۵ نیکی سے مراد کار توحید کی شہادت سے عص مقدرن فِي التَّارِ هَلُ جُوزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّهَا أُمِرُتُ نے فزما یا کیر اخلاص عمل اور تعین نے کہا کہ ہرطاعت جو وعدا متہیں کیا بدلہ ملے کا مگراسی کا جوکرتے تھے دے ا اللدكے ليے كى ہو۔ آن أعُيْلُ رَبُّ هٰ إِلهُ الْبُلْلَةِ الَّذِي يُحَرِّمَهَا وَلَهُ كُلُّ ثَمُّ وسمه احنت اور توار هه اجو خوف عذات بهوا يهاي هبرابه ط حركا اور كآيت کہ بو ہوں اس شہر کے رب کو وہ اجس نے اسے حرمت والا کیا ہے وہ اورب کھواسی کا میں ذکر ہواہے وہ اس کے علاؤہ ہے۔ وے ۱۵ بینیوه اوندھے ممنز آگ من ڈاسے جامین گے اور اور بیکه قرآن کی تلاوت کرول مدا ۲ تو حبتم کے خازل ان سے کہیں گئے ومرها بعنی شرک اورمها صی اورانتر تعالی این رسول سے جس نے راہ بائ اس نے اپنے بھلے کو راہ بائی میں اور جو بیکے وسالاً تو زمادہ کمیں ترسی فرائے گاکراک ونا و تحفے کہ۔

سائقہ فاص کروں مِحَدُمُرمہ کا کُرزائی بیے ہے کہ وہ بنی کرم ملی اللہ تعالی علیہ وہ ماکا کا خون دہ وحی کا جائے نزول ہے منا کہ وہاں ندسی انسان کا نون بہایا جائے نہ کو ٹی نشکار مالے جا

ندومال کی گھانس کائی جائے والا امخوق خداکو ایمان کی ووت وینے کے لیے والا اس کا لفع واؤاب بائے کا وسلا اورسول خداکی اطاعت ندر سے اور امیان ندلائے۔

مده اینی مخر مرمر کے اور ابنی عبادت اس رہے

والا میرے ذربہ خادنیا تفاوہ میں نے انجا کو دیار المرہ آیتر انفتال) معالیان ان انتا نیول سے مرادشق فمروغیرہ معزات ہی اوروہ عنوتیں جودنیا میں 

ين عيد مراين كفاركا قتل مونا قيد بونا لا تحد كا

وك سورة ففص كيهب سوائے جاراً يتول كيجو الَّذِ مُنَ اتَّكُنَاهُ عُرَالُكِمَّا بُسِ فَرُوع بُورُ لِاللَّهِ فَي الْجَاهِلِيْنَ بْرِحْمْ بُوتى بِي أوراس سُورت بِي أي آيت إن البَدِي فُ فِي رَضّ البي سِي بِهِ مَرْمُ مَرْمِرا ور مدینہ طبیتہ کے درمیان نازل ہوئی اس سورت میں اور کوع الطاشي آنتيں جارسواكنالبين كلمے اور بالجج نبرار انظمو

مر بوحق کو باطل سے متاز کرتی ہے۔ وسل ببغي سزرم بمصرم اس كانسلط بخفأ اوروه ظلم وتحبر بن انتها کو بیئیج گیا تفایخ حتی که اس نیجاینی عبرتب اور بده برونانجي عبلاديا تفاء

مل بعنی بنی اسرائیل کو۔ و نینی لو کیول کو خدمت کاری کے لیے زندہ چوٹر دنیا اور ببیوں کو ذ*یج کرنے کا سبب بہ*تھا کہ کا ہنو<sup>ں</sup> نے اس سے کہ دیا تقا کہ نبی اسرائیل میں ایک بجیر بیا ہوگا جو تیرے ملک کے زوال کا باعث ہوگا اس بنے وہ ليها كرنا فقا ادربياس كي نهايت حاقت مقى كيونكدوه اگراینے خیال من کا مہنوائے وستجاسمتا تھا تو ہے بات ہونی ہی تقی رواوں کے قبل کردینے سے کیانتیجہ تھا۔ اورا ترسجا نبنس جاتنا خاتواتين بعويات كالمانحاظ خا

اورقتل كزناكيامعني ركضاتفا -ملا که وه توگول کونیکی کی راه تبامیش اور توگ نیکی مال کی اقتدار کریں۔

وكيني فرعون إدراس كى قوم كے اللاك وا موال ان صعبف بنی اسرائیل کو وسے دیں۔

مے مصراور نتائم کی۔ مے کہ بنی اسرائل سے ایک فرزند کے مانخے سے ان المنسكي وال اوران كا الكراك

فاحضن موسى على السلم كى والده كانام بوجاندے

ورنائے دالا ہول وسمالا اور فرما ڈر گرسب خوبیاں الٹر کے لیے ہیں عنظریب دہ خیبل بنی کشانیاں وۡمَارَيُّكَ بِغَافِلِ عَبَّاتُغُمُلُوْنَ ۗ

د کھائیگا توائیں بیان لوگے دھ<sup>14</sup>ا ورائے برب تھا ارغافل نبس اے *لوگونتار لے ما*ل

مِنْ الْعَصَافِينَ وَمَا الْحُولِ الْمُوالْوَحُلِ الْرَحِيمُ مُانِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّٰ اللّهُ الللّهُ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللللّٰ اللللّٰ اللللّل سورة تصفى كميرياس مين منزوع التركي نام سيجونها يت مهربان رم الاف الطاشي الميني نوركوع بين طسة وتِلْكَ الْبُكُ الْكِيْبِ الْبِيْنِ وَتُتُكُوا عَلَيْكَ مِنْ تَبَرُ

يرا بين بي روسن كتاب كي ملا ميم تم بر براهي مُولِي وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقْ لِقُوْمٍ يُّؤُمِنُونَ ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ موسی اور فرعون کی بی خبران لوگول سے لیے جوا بیان سکھتے ہیں بیشک فرعون نے عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ آهُلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَالْفَةُ

زمین میں غلبہ یا با نفاعظ اوراس سے بوگوں کو اینا تابع بنایا ان میں ایک گروہ کو ملکمزور دیجھنا مِّهُمُ يُذَيِّبُ أَيْنَاءُهُمْ وَيَسْتَجَى نِسَاءُهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ

ان کے بیول کو ذہر کرتا اور ان کی عور توں کو زندہ رکھنا دھے بیشک وہ صاوی

لَمُفْسِدِينَ@وَثُرِينَ آنُ تَنْنَ عَلَى الَّذِيثِ اسْتُضْعِفُوا فِي اور مم جاستے عقے کران کمزورس پر احسان فرما بین

الأرض وتبعكهم إيتة وتجعلهم الورثين فوثمكن ور ا ن کو پینیوا بنا بئی ملا اوران کے ملافطال کا اعیری وارث بنا بن مط اور اعیں

زمین میں قبصندیں اور فرعون اور الم مان اوران کے سے کروں کو وہی وکھادیا

جرکا بخیر ان کی طرف خطرہ سے و اور ہم نے مُوسیٰ کی مال کوالماً) زمایا مناکہ اُسے دورهم بلا والبحرجب بختے

ہ ہا دی بن تغفیب کی نسل سے میں التر تعالی نے ان کوخواب کے یا فرشتے کے ذریعی ماان کے دل میں ڈال کرا کہام فرآیا فسلہ چنا تخیہ وہ جینہ روز ان کو دودھ بلا فقربین اس وصرمین ندا ب وستفے ندان کی گودمین کو فی حرکت کرتے تھے اور ندا ہے کی ہمٹنیسر کے سوا ادرکسی کو آب کی ولا دی کی اطلاع تھی۔

اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَطَةُ الْفِرْعَوْرَلِيكُوْنَ بجیرلابئی گئے اوراسے رسول بنامیں گئے ہے است تواسے ُٹھا لیا فرعون کے گھروالوں نے لگا لَهُمْ عَبُ وَاوَّحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامْنَ وَجُنُؤُدَهُمَا كَانُوْا که ده ان کا دسمن اوران برغم ہو وکا بیشک فرعون اور بامان مطا اوران کے نشکر خطا کار نفے ين و وَالْتِ امْرَاتُ فِرْعُونَ قَرْتُ عَيْنِ لِي وَلَكُ الْا والم اور فرعون کی بی بی نے کہا ویل یہ بجبر میری اور تیری آنکھول کی طفیلاک ہے اسے تَقْتُلُولُهُ عَلَى إِنْ يَنْفَعَنَا أَوْنَتُ خِلَاهُ وَلِنَّا وَّهُمُ لَا فتل نذكرو شايديهميں تفخ دے ياہم اسے بيا بناليں والا ادر وہ بنجبر يَشْعُرُونَ ﴿ وَأَصْبِحَ فَوَادُ أَيِّمْ مُولِمَى فِرِغَا إِنْ كَادَتْ نظے ملا اور صبح کو موسلی کی مال کا ول بے صبر ہو گیا ملا صرور قریب نفاکہ لَتُبُدِ بِي بِهِ لَوُلاَ أَنْ رَّبُطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ اس کا حال کھول دیتی مالا اگرم نا دھارس بنرھاتے اس کے دل برکہ اُسے ہمانے وعدہ بر لُهُ وَمِنِيْنَ ۞ وَقَالَتُ لِأَخْتِهِ قُصِيبُهُ فَبَصُرَتُ بِهِ عَنْ جُنِّب لِقَين كريم في الراس كي مال نياس كي بي كما و٢٦ أس كي بيجيم على جا تووه أس دور دهين مي وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَحَرَّمُنَا عَلَيْهِ الْبَرَاضِعَ مِنْ قَبُلُ اوران کوخبرنہ تھی مع اور ہم نے بہلے ہی سب دائیاں اس برحرام کردی تھیں وال فَقَالَتُ هَلَ آدُتُكُمُ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكَفَّلُوْنَهُ نَكُمُ وَهُمُلَهُ توبولی کیا میر مختیں تباوس ایسے گھول ہے کہ تھا سے اس بچنہ کو بال دیں اوروہ اس کے خبرخواہ ہیں نصِحُون ﴿ وَدُدُنُهُ إِلَّى أُمِّهِ كُنْ تَقْرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَ توسم نے اُسے اُس کی مال کی طرف بھیرا کہ مال کی انکھ تھٹنڈی ہوا درغم نہ کھائے او

63

<u>وا بین ناوز مان توانیتر نعالی نے انفیس برسزادی که</u> ان کے ہلآک کر ٹیوائے نٹمن کی انتقیں سے پرورش کرائی۔ <u>ہ؛ جبکہ زعون نے ابنی قوم کیے بوگوں کے درغلانے</u> مسيصرت مُوسى عليات لم الحقال كالادوك. والإ كيونكه بياسي فابل سے فرعون كى بى تى آسيىرہ نبك بى بى خفير انبيارى نسل سے ختیں غریبوں اور سکینوں برزمی كرم كرتى حقيس الفول نے فرغوت كها كه نيريتيرسال بھرسے نيا دہ عرکہ علوم ہوتاہے اور کونے اس سال سے اندر بید آ ہوئے وائے بجرائے قتل کا تھم نیا ہے۔علاوہ بریں معلوم نہیں پر بحتہ دریا میں کس سرزمین سے آیا تھے ہے ہے كا اندلیا بیرسے وہ اس مکرمے بنی انسرائیل سے تبایا گیا ہے۔ اسبہ کی بربات ان لوگوں نے مان کی۔ والأ اس سيجوا فإم بوف والانقا-سلاحب الهنول ناسناكهان كوفرزندفرعون کے القرمیں منبجے گئے۔ ومهم إدر جوستفس محبت ما دري مي واابناه واإبناه ( المنتبط إلى بيكار الطبيل وملا جودعده بم مرجيج من كرتبر كيس فرزندكو تیری طرف مجیرلائیں ہے۔ والم جن کانام ترکم تفاکہ حال معلوم کرنے کے لیے ما كربران بيركي تبرأ ب اوراس ي نوا في كر<del>ق س</del> وكل جنا كخ جب قدر دائيال عاصر كي نئيران مي سيحسي كى جِها تى آئى مندى بدلى اس سے اِن لوگون كورب فكربوني كركبت كوني البي داني ميسرات جس كا دوره آب بی لیں واثنیوں کے ساتھ آب کی ممشر بھی حال وتجفيف على تني تقين اب انهول ني موقع يا يا-

وعده كاذكر فرزامات

<u>فتا اور شک میں رہتے ہیں جھنرت مُوسی علالت ام ابنی والدہ کے باس دودھ بینے کے زمانہ تک بہے اوراس زمانہ میں فرعون این ایک اشر فی روز دتبا رہا۔</u> دود و وجود طنے تے بعد آپ مفارت موسی علالتهام کو فرغون سے باس ہے آمین اور آب رہاں پر درش یا تے ہے وائلا عرش بین اس کے زیا دہ ہوگئی وسلامینی مصالح دبین دونیا کاعلم متلا ده سنهر بایتومنف تقابو صرو دمصرین سے اصل اس کی ما فدہد زبان قبطی میں اسطط کے معنی ہیں تعین یہ میلاشہو ومعد امن خاق م معمد معمد معمد المعمد عدم معمد معمد القصص ١٨ معمد معمد المعمد ال بوطوفان حضرت نوح علبلك الم تي بعد آباد بهوا اسن ع إرزمن مي مصرين عام في اقامت كي براقامت لِتَعْلَمُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَلِكِنَّ ٱكْثُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَ م المرتب والعلامين عقد اس بياركانام بان سے کہ اللہ کا وعدہ سیجاہے لیکن اکثر لوگ مہیں جائے ت اور ما فه ہؤا۔ بھیراس کی عربی منف ہوئی یا دِہ شہر حامین تھا لتَابِلَغَ أَشُكَّهُ وَاسْتُوْى اتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكُنْ لِكَ جومفرسے دو فرینگ کے فاصلہ پرتقا ایک قل برہمی ہے کہ دوہ ننہرعبریشس تفا اجمل و فاز ل ) حب إبنى جوانى كوسنجا اور بؤرك زوربرا باطا مم ف السحكم ادعلم عطا فرما احلا اورمم السامي ولاك اور صررت موسى على إصلاة والتلام كي بوشيده طورر نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَدَخَلَ الْمَدِينَنَةَ عَلَى حِيْنِ عَفْلَةٍ وأخل بون كأسبب ببرتفا كرحب حضرت بموسلى علىألسلام صل جیتے ہیں بیوں کو اوراس شہر میں داخل ہوا مالاجی وقت شہر والے دوہر کے جوان ہوئے تواب نے حق کا بیان در فرعوں در فرعوال کی گراہی کاروشروع کیا بی اسرائیل سے توگے آپ کی بات سنتے صِّنَ آهُلِهَا فَوَجَمَا فِيُهَارَجُلَيْنِ يَقْتَتِلِنَ ۖ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَ اورآ بکے اتباع کرتے آب زعونبول کے دین کی محالفتِ خواب میں بنجر محق و ۱۷ تواس میں دومر داولتے بائے ایک مؤسی کے گروہ سے تھا ہے فرماتنے شدہ سندہ اس کا جبر جا ہوا ادر فرعونی حبیجویں ہوگئے هٰ فَاهِنْ عَلُوِّهِ ۚ فَاسْتَغَاثُهُ الَّذِي مِنْ شِيْعَتِهِ عَلَى اس کیے آب جرکستی میں داخل ہوتے ایسے و نت دامل ہوتے جب و ماں سے نو عفرت میں ہول حضرت علی دوسرااس کے دشنول سے ملا تورہ جواں کے گردہ سے تھا می اس نے مولی سے مددمانگی اس رضی الله نفا کی عندسے مروی ہے کہ وہ عید کا دن تھا لوگ الَّذِي مِنْ عَدُوِمٌ فَوَكَزَهُ مُولِي فَقَضَى عَلَيْهِ ۚ قَالَ هٰمَا اینے او کعب میں مشنول تھے (مدارک خازن). پر جواس کے وشمنوں سے تھا تو مؤسی نے اس کے تھولنا مالا دھ تواس کا کم تمام روبا وسے کہا یہ وقط بنی اسرائیل میں سے۔ وس بدن قبطی قوم نرعون سے براسرافیلی جبر کررہا تھا تاکہ مِنْ عَمَلِ الشَّيْظِيِّ إِنَّهُ عَلُوِّ مُّصِلٌّ مُّبِينًى ﴿ وَلَا الشَّيْظِيِّ إِنَّهُ عَلُو الشَّيْظِي الشّ اس رِبلُولوں کا نبارلاد کرفرعون کے مطبخ میں کے جائے کا شیطان کی طرف سے ہوًا ونک بیٹیک رہ دمتن ہے گھاں مگراہ کرنے ال عرصٰ کی اے وسے تعنی صرت موسلی علیارت اور کے۔ إِنَّ كَالَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرُ لِي فَغَفَرَلَهُ إِنَّهُ هُوَالْغَفُّوسُ مرا بیلے آب نے قبطی سے کہاکہ اسرائیل زوام ندکراس ر مورد ہے، میں وہ با زنرآ یا اور بدزیا فی کرنے لیگا تو میرے رہ میں نے بنی جان پرزیادتی کی والا تو مجھے مخش سے نور سنے اسے عش کیا بھیا ہی مختفے وال حضرت موسى علالستلام نيطس واستظم سے رو کئے كميلئے الرَّحِيمُ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَنْتَ عَلَى فَلِنَ ٱلَّوْنَ ظَهِيرًا مہر بان ہے عوض کی اے میرے رہے جیا تونے مجھ پر احسان کیا تواب میں ہرگزیم مروں کا والع بعني وه مركبا ادرأب اس كوري مي دفن كرديا أب لِلْجُومِينَ ۗ فَأَصْبَحَ فِي الْهَالِينَةُ خَالِفًا يُتَرَقِّبُ فَإِذَا الَّذِي كاارادة قتل كرني كانتر ققاء م<sup>بع</sup> بعنی اس قبطی کا اسرائیلی نظلم کرنا جواس کی ملاکت کا مردگارنہ ہوں کا توضیح کی اس نہر میں واتے ہوئے اس انتظار میں کہ کیا ہونا ہے ملا جیمی کھا باعث مؤا د فازن، استنفرة بالرمس يستضرخه فالله مولمي إثك لغوي والا يبكام تصرت موسى عليالسلام كالطربق تواصعب بجركم ایکے طرح کا مدد کا رہونا ہے قالا کہ خدا جانے اس فتبطی کے مارے طانے کا کیا نتیجہ تکھے اورائ قوم کے لوگ کیا گریں مثل حضرت اب عبای رضی لتند نعا لی عنها نے فرا یا کہ فرعون کی قوم کے بوگوں نے فرعون کوا طلاع دی کئی بنا لائل نے ہاتے ایک آدمی کو ماروا لا ہے۔اس پر فرعون نے کہا کہ قاتل اور گوا ہول کو لاش کروفرعونی گشت کرتے بھرتے تھے ایک انہیں کوئی نبوت بنیں ملیا تھا دوسرے روز حب صرت مولی لیا اللم کو کھیرالیا اتفاق مینی آبا کہ دہی نبی اسرائیل حب نے ایک ورسیطان سے مذبیا ہی تھی آج بھراکیے فیعونی سے لور ہا بنے اور صنرت موسی علالتالم کو دیکھران سے فریا درنے لگا تب حضرت ۔

يبت درين نين فرات اسه اورا بن مرد كاول كويمي كيول ايسه موقعول سينبين بخيا اوركيول ولا مراد بیتی کدروز لوگول سے اواتا ہے اپنے آب کو لیمی احتيا ونبكين كرتا ، بير حضرت مُولى عليالسلام كورهم آيا الري و معدد امن خ ات نے جام کہ اس کوفرعونی کے بنیئر ظلم سے ہے وال وونوں کا وسمن ہے جا ہا کہ اس بر گرفت کرے جو ان وونوں کا دسمن سے ملا ولالا ليني فرعوني برتوا سرائلي غلطي سے يرسمجها كرحفرت المُوْلَى الرِّيْدُ انْ تَقْتُلَخْيُ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْرَمْسِيِّ توساعاليت لأمخبر سيخفامين مجمع كبرانا عابنتال وہ بولا اسے موسی کباتم مجھے ولیا ہی فتل کرنا جا ستے ہوجیباتم نے کل ایک تحض کو تنل کر وبا وي فرعوني نے بيبات شني اورجا كرفرعون كوا طلاع يُالِّا أَنْ تَكُونَ حِبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا يُرْيُدُانَ دی کہ کل نے فزعو نی مفتول کے فائل جھزت بوساعلیہ ری میں اور کا میں فرونے حصرت موسی علیالسلام کے فقل کا تھم السّلام ہیں فرونے حصرت موسی علیار سلام کو ڈھونڈنے سکلے دیا ادر کو کے حضرت مُوسی علیار سلام کو ڈھونڈنے سکلے وملاحس كومون أل زعون كهتے ہیں۔ بیخبرش كرترب ووڑتا آیا کہا اے مُوسی ہے شک دربار واپے میں آپ کے قتل کامشورہ کر رہے ہیر یہ باٹ خیرخوا ہی اور صلحت اندیثی سے کہنا ہو<sup>ل</sup> فَأَخُرُجُ إِنَّى لَكُ مِنَ النَّصِحِينَ ﴿ فَخَرَجُ مِنْهَا خَأَلِفًا تواس شهرسے نکلاڈتا ہؤا اس انتظا نونكل جائيئے فاقع ميں آپ كا فيرخواه مهوں واقع ت مربن وه مقوام معجهال صنرت سنيب علبالصلاة والسلام تشرّلوب رکھتے تھے اس کومرین ابن ابراہم کہنے ہی برصر سے بیان تک آھ روزی مسافت ہے۔ ا قَالَ رَبِّ نَجِّبَى مِنَ الْقُوْمِ الظَّلِيثِي رَوْدُ یں کداب کیا ہوتا ہے ومن کی اے میرے رہ مجھے تم گاروں سے بچاہے والم ذعون کے مدودِ قلہ وسے یا ہر تھا بھزت موساعلی عَهُ تِلْقَاءُ مَنْ بِنَ قَالَ عَلَى دَبِّيْ أَنْ يَهْدِ بَيْ فَانَ الْحَالَةِ مِنْ بَغِيْ سَوَاءً السلام في اس كا راسته يمي نرديها تقانه كو في سواري فقر تھی ماتورشہ نہ کوئی ہمراہی راہیں درختوں کے بتوں مدین کی طرف متوجه او او کہا قریب ہے کہ مبرارب مھے سیدھی راہ بتائے ورزمن کے سبرے کے سوا خوراک کی اور کوئی جبرز ملتی لسبيل ولتاورد ماءماء منان وجاعليه أمنة من اورجب مدین کے باتی پرآیا مدہ دہاں وروں کے ایک گروہ کو دیکا کہ اپنے وي جنا بخالبِ تعالى في ايك فرت ترجيجا جراب كو وده ین کنوی رجی سے وہاں کے لوگ یا فی لیتے جانووں کو یانی بلا ہے ہیں۔ اور ان سلی*ں طر*ف م<sup>دی</sup> دو عورتیں بچھیں کہ بنے جانو وں کوروک رہی ہم إدرا بنے جا نورول وسیاب کرتے تھے یہ کنوا ل سنہر ا کرنم دونواکا کبا حال می ده در بس م یا نیمنیں ملاتے معه إسس انتظار ميں كەنۇڭ فارغ ہوں اوركموا إ م می عور تول سے مکن نه تھا کہا پنے جا نوروں کو بانی پلاسکتیں <u>۵ یبی ابنے م</u>انورو کو مارین خالی ہو کیونکہ کنوس کو قوی اور زور آور او گول-كو بان كيون نين بلايش <u>و٥٩ كيونكه نهم مردول ك</u>انبوه مين جا سكته مين نبياني كلينج مين حب يه لوگ اپنے جا لؤرول كو باني بلا كروايس ہو جا تے ہيں تو حوض ميں جو با في جيرسات وهم ابنے جانوروں كو بلاليتے ہيں۔

مناضیف بین خود یه کانهیں کرسکتے اس لیے جانور اس کو بانی بلانے کی ضرورت مہیں بین آئی حب موساعلالہ تام نے ان کی بامتیں نو آب کورقت آئی ادر رحم آبا اور وہی دوسراکنواں جاس کے قربیب نفااورا ہیں بہت بھاری بیقراس پرڈھکا ہؤا نفاجس کو بہت سے آدمی مل کر بٹیا سکتے بیٹنے آب نے تنہا اس کو سٹا دیا ولگ دھو پرد روسراکنواں جاس کے قربیب نفااورا ہیں بہت بھاری بیقراس پرڈھکا ہؤا نفاجس کو بہت سے آدمی مل کر بٹیا سکتے بیٹنے آب نے تنہا اس کو سٹا دیا ولگ دھو اررار می نندّت حتی اور آب نے کئی روزرسے کھانا نہیں کھایا تھا، تھبوت کاغلبہ تھااس نے آرام ماصل کرنے کی غرض سے ایک وخت کے سایہ میں منبط شئے اور وتقمه بذكها بإنقائنكم مبارك بيثث قيرس سيول كيانفا باركاهِ اللي من والاحضرت موسل علايت لام كوكهانا الاحظم فرما تشفيراً مفتة گزر جباتها ال دسيان من ايم ای حالت میں اینے رب سے غذا کی طلب کی وربا وہ وہ ومعدد امن خلق ١٠ معدد معدد معدد ١٠٠٥ معدد معدد القصص ١٨ معدد باركا والني منها بت فرم منزلت ركفته بن اس عجز وافضا يُنْجُ كِبِيْرُ وَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تُولَى إِلَى الظِّلِ فَقَالَ رَبِّ کے ساتھ رو بھ کا کیے محوط اطلب کبا اور حب ورونوں اورباك باببت بور مع بین فلا توموسل فيان دونول كے جانوروں كو با نى بلاد با بھرسابرى طرف معبرا والاعراض صاجزادبا باس روز بهت جلدا ينه مكان داليس مركنس إِنْ لِمَا أَنْزُلْتَ إِلَّى مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ﴿ فَجَاءَتُهُ إِخُلَّا مُمَّا تُوانِ كُنُهُ الدما مِدنِهِ في إلى كه أج اس قدر طبه والبس أنَّ جانے کا کیا سبب ہزاع ص کیا ہم نے ایک بیک روبایا کی اے میرسے رہے میں اس کھانے کا ہو تومیر کیا تا اسے مختاج ہوں ویا افوان دونوں میں سے ایک اس کے اس في م بردم كما ادر عائب جانورول كوسيراب رفيا أب تُشِي عَلَى اسْتِحْيَاءً قَالَتُ إِنَّ إِنْ يَنْ عُوْلِهَ لِيَجْزِيكَ بران کے والڈ ما جہ نے ائیسا منرادی سے فزما یا کہ جا واو اتر مردصالح كومير بياس بلالاؤ-

هبر آن کا مام مفکورانہ سے درا بیت قرل کیا ہے کہ وہ جوی صاحبزادی فتیں۔ ولا حضرت موسی علبالصادہ والسلا اُجر لینے پر توراضی نہ ہوئے

ہم تواہب بیعظے ادراک نے کھانا تناول فرمایا فضلا ادر نمام وافغات احوال جوزعون کے ساتھ گزیے میں اس ن

ابال ننم سے جلتی ہوئی میا بولی مبرا باب مقیں بلاتاہے کہ مقیں مزووری وے آجُرَمَاسَقَيْتَ لَنَا فَلَتَاجَآءُهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ اس کی جرتم نے ہائے جانوروں کو بانی بلایا ہے والا جیب موسی اس سے باس آیا اور اُسے بابتی مہرسامین قَالَ لَا تَخَفُ السَّخَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الطَّلِيثِينَ ® قَالَتُ ولا اس نے کہا دیا ہے جی آب رکے گئے نا لمول سے ملا اِحْلُ كُمَا يَكَابِتِ اسْتَأْجِرُهُ وَانَّ خَيْرَمِن اسْتَأْجَرُتُ الْقُوحُ بولی ملا امے بیرے باب ان کونؤ کر رکھ لوٹ بیشک بہنر نؤ کر وہ جوطا تت در اما نت دار الرمين والرين أريد أن أنكك الحدى ابنتي هتين ہو گ<sup>وہ کہ</sup> کہا میں جا ہتا ہوں کابنی دونوں بٹیوں میں سے ایکے تقیں بیاہ دوں وی اس مہر پر عَلَى أَنْ تَأْجُرُ فِي ثَلْنِي حِجِجٍ فَإِنْ أَثْبَنْتُ عَشْرًا فَهِنْ کہ تم کھڑیں میری مکازمت کرو وا بھراکہ پورکہ وی برس کر بوتو تھاری طرف سے عِنْدِكَ وَمَا أُرِيْدُانَ آشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِي آنِ شَاءَ جے ویا اور میں مقین مشقت میں نہیں والنا جا ہتا والے ترب ہے ان شاء اللہ تم اللهُ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ قَالَ ذُلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيُّبُ مجھے نیکوں میں با و کے وی مولی نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان قرار ہو جا میل ن الأجلين قضيت فلاعنا وانعلى حائقول ودنول میں جرمیعاد دوری کردول دھ ، تومجر برکوئی مطالبہ نیں اور ہا اسے اس کھے براستہ کا ز متب

گنده المستنده المستنده منزل و مستنده منزل و مستنده المستنده المستند المستنده المستندة المستنده المستن

مجى صزورى سے وك مسئلد آزادمردكا آزاد عورت سے نكاح كبى دوسے آزاد شخص كى خدمت كرنے يا بحريال حيانے كوم رقرار دب كر عائز سے سئله اوراگر آزاد مروف نے کسی میزن تک عورت کی خدمت کرنے کو یا قرآن کی تعلیم کوم قرار دیے کرنکاح کیا تونکاح جا کڑے آدریہ چیزی مہر نہ ہو کیں گی ملک اس صورت میں مرشل لازم ہوگا، ہابہ واحمدی ویک یعنی پر متھاری مہر بانی ہوگی اوٹھ بروا جب نہ ہوگا ہے گئم بربویے سے دی سال لازم کر دول وہائے تومیری طرف سے ومدد امن خلق المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد المعدد القصص المعدد المع حس معا ملت أوروفا نے عہد ہی ہو گی اوران شاواللہ تعالیٰ آب نے اسٹر تعالیٰ کی توفیق ومدد پر بھروسا کرنے وَكِيْلٌ ﴿ فَكَمَّا قُضَى مُوْسَى الْكَجَلَ وَسَارِبِا هَٰلِهُ انْسَ ہے وال کھرجب مُوسی نے اپنی میعاد پوری کردی مے اورابنی بی بی کونے کر حلاف طور کی هے خواہ دس سال کی پاکھ سال کی۔ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ ثَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوْآ إِنْ انْسُتُ ثَارًا ولا بهرحب آبيك عقد مرحبكا توحفيرت تغيب عاليتاكا طرف سے ایک آگ دیجی موق ابنی گھروالی سے کہا تم تظہرو مجھے طور کی طرف سے ایک آگ نط بنی صاَحبزا دی توجم دیا که وه صرت مُوسی علیالت لام كوانب عصادين حساسة وه تحربون كي نكها في كرب ٚۼۜڐٵۣؿڲؙٛؠؙڝٞؠ۬ؠٵؠۼڹڔٳٙۮؚڿڷٙۅۊٟڝؚٚؽٳڵٵڮڴڴؠؙڞڟڵۅؙؽ<sup>®</sup> اور درندوں کو دفیح کریں جھٹرت شعب علیالسّالم کے بای نظر بطِی ہے شایدمیں وہاں سے بچھ خبر لاؤں ن یا تھا سے لیے کوئی آگ کی جینگاری لاؤل کئم تاہر انبيا عليهالتلام كخيتني عصالحقيه صاحزادي صاحبكاناة فكتاآثها نؤدى من شاطئ الواد الأيس في البُقْعَة حضرت ومعلیات ام کےعصار پرط اجرا کے جنت سے لائے تھے اور ابنیا راس کے دارت ہوتے جلے آئے تھ مجرجب آگ کے باس ماضر ہوا نداکی گئی میلان کے دسنے کنا سے سے دام برکت والے مقام اوروه حضرت شعيب عالمات لأم كومبنيا مقابر صرت شعيب الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُنْكُولَكِي إِنَّى أَنَا اللَّهُ مَ بُ على التسام في برعها حفرت مُوسَى على السلام كودباء وي حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنها سيمروي یں بیسیٹر سے میٹ کہاہے مؤسل بیٹیک ہیں ہی ہول اللہرب سارے يْنَ ﴿ وَأَنَ ٱلْنِي عَمَاكَ قُلْتَارًا هَا تَهْ تَرْكَأَنَّهَ ہے کہ آب نے بڑی میعادیعنی دس سال بورے کیے بجرصرت شعبب عليات لام تسيم مركي طرف والبريطاني ادریه که دال دے اپنا عصاف ایم بھرجب مُوسی نے اُسے دیجا لہراتا ہوا کی اجا زن جاہی ایکے اجازت دی ۔ عَانَىٰ وَلَى مُنْ بِرَاوَلَمُ يُعَقِّبُ لِبُوْسَى أَقْبِلُ وَلَا تَخَفُّ ف إن كے والد كى اجازت سے مصر كى طرف ـ و2 جيكم أب حبكل من بقراندهيري دائت هي روي یا بانب سے بیٹے بھیر کر حل اور مطر کرنے دیکھا دھ^ا ہے موسی سامنے آ اور مرکز کرنے سے بنة بيت كي بزرنم هني لأت نم بهو كيا نقا اس دنت آب تِكُ مِنَ الْامِنِينَ ﴿ أَسْلُكُ يَكَ الَّهِ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيْضًا ف راہ کی کئی طرف ہے۔ واد جو حضرت مؤسل علالت لم کے دست راست کی بینک تجمه ان سے ملک ابنا بالقرم کربیان میں ڈال بحلے کا سفید میکتا بے بیب مِنْ غَيْرِسُوْءٌ وَاضْمُمُ إِلَيْكَ جَنَا حَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَلْ نِكَ اور ابنا ما تف ابنے سبنے پر رکھ سے نوف دورکرنے کو مو تو یہ ملاه وه وزحت عالجاتها باعرسج كالعوسج ايك فاردار ۯۿٵۻ۬ڡؚؽڗؾڮٳڶ؋ۯۼۅٛڹۘۏڡڵٳؠ؋ٳڹٛٞؠؙٛؠؙڮٵڎٚٳٷڡٵ د رخت ہے جو حنگلوں میں ہوتا ہے ؛ والم حب حزت مُوسى علالت ألم في سرسبر درخت مين دو مجنیں ہیں تیرہےرت کی ف فرعون اوراس کے دربارلوں کی طرف بیشک وہ بے کم لوگ آگ دیجی توجان لیا کها مارتعالی کے سواریسی کی قدرت نہیں اور بیشک اس کلام کا اللہ تعالیٰ ہی شکم ہے بھوئی قول ت كريكام حفرت موسى على إسلام فيصرف ورام مبارك بي سے نہں بکا پنے جبم اقدس کے ہر سر جُریفے شنا۔ ویک چنا بندا ہے نے عصا ڈال دیااوروہ سائب بن گیا ہے 'تب ندا گی کئی سے کوئی خطرہ نہیں دے اپنی تیم سے دیم شعاع آ فناب کی طرح او حضرت موسی السلام نے ابنادست مبارک گربان میں ڈال زیکالا تواس میں البی تیز حمل متی جس سے نگا ہیں تھیکیں وقث تاکہ ہاتھ النی اللی عالت برائے اور خوت رفع ہوجاتے جھتر ابن غباس صَالِدَ تعانَّاعَها بِنَ مُن اللَّهِ تعانَّى في صَرْت مُوسِي علياسلام كوسينه بربا تقريمنے كاحكم دبا تاكہ جونٹون سانب دنجينے كے دفت پيلا ہو گيا تعار فع ہو ً ابن غباس صَالِدَ تعانَّاعَها بِنَهِ فَرِيا باكه اللَّه تعانَّى في صَرْت مُوسِي علياسلام كوسينه بربا تقریمنے كاحكم دبا تاكہ جونٹون سانب دنجينے كے دفت پيلا ہو گيا تعار فع ہو جائے اور صرت موسی علالہ سلام کے بعد جونوت زدہ ابنا ہا تھ سبنہ ہر بھے گا اس کا خوف د ننج ہوجا کے گا <mark>نے اس</mark>ے کا مان کی سالت کی برہائیں ہیں۔

وا بعن نبطى ميرے مانقسے مارا گياہے۔ مع وینی فرعون اوراس کی قوم-مه و مزعون اوراس کی قوم را م مه و ان برنصببول نے مخزات کا نکارکر دیا اور ان کو بها دونا ديا مطلب يرتقا كرض طرح تمام الواع سحراطل ہوتے میں اسی طرح معا ذائلہ بریمی ہے۔ هیچ بینی آب سے پہلے البیا تعمی نہیں کیا گیا یا یہ معنى بىل كەجو دغوت آب بىب دېتى بان دەالسى نىئ رہے کہ ہا ہے آبا وا مدادمین تھی انسی تنہیں تی ملا بعنی جوی برے اورجب کوالٹانعالی بوسیے مع ادر دو ولال كى نعتول ادر رحمتول كے ساتھ مه يين كا فرول كوآخرت كى فلاح ميسرنهس -وو اینط تیار کرکے کہتے ہیں کہ ہی دنیا نیرب سے سلے انبط بنانے والاسے بصنعت اس جنا بخبرہا مان نے مزار ما کارنگر اور مبز دور حمع کیے اینیٹس بنوانیں ادرعمارتی سامان جمع کرکے آننی ملبند عمارت بنوائی کہ دنیا میں اس کے برابر کوئی عمارت لبند نرحقی و فرعون نے یہ گان کیا کہ رمعا ذاللہ اللہ تعالی كے ليے بھى مكان ہے اور وہ جم ہے كداس ك وسوا يعني موسى علاتيت ام وسوا اینے اس دعوی میں کہ اس کا ایک معبود سے حبی نے ائسس کو اینار سول بنا کر ہماری طرف بھیجب

لیے رسول بناکہ میری تصدیق کرے مجھے درسے کہ وہ ویا مجھے جھلامیں کے سنشت عضنك وأخنك وتحعل ككنا سلطنا فلا تربیب ہے کہ ہم تیرے بازو کو تیرہے عبائی سے قوت دیں گے اور تم ددنوں کو غلیمطا فرمایٹی گے تووہ لُوْنَ الْيُكْمَا فِهِ الْتِنَا الْمُعَاوَمِنِ اتَّبَعَكُمَا الْعَلِبُوْنَ وَقَلْتًا تم دونوں کا کچھے نقصان نہ کرسکیں گے ہماری نشا بنیول کے سبب تم دونوں اور جونمہائی ہے ہی کریں مخالبہ جَآءُهُمُ مُّوْسَى بالتِنَابَيِّنْتِ قَالُوْامَاهُنَا الْأَسِحُرُّ م<sup>یرو</sup> بھرجب ٹوسل ان کے بآس ہما تھ روش نشا نبال لایا بوسے بیرتو ننہیں مگر نبا دیے کاجادہ مُّفْتُرِّي وَمَاسِعْنَابِهِنَا فِيَّا بِآبِنَا الْرَوِّلِيْنَ ﴿ وَقَالَ اورم في الك باب داداؤل مي البانه سنا ده ا مُوْلِي رَبِّي أَعْلَمُ بِينَ جَاءً بِالْهُلَاي مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ نے زمایا میرارب خوب ما تا ہے واس کے باس سے ہدایت لا با واقع اور جس کے بیے آخرت كالمر ہوگا مع بے تك ظام مرادكو بنيں بنجتے م بولا اسے دربارلومی متحارے کے اپنے سواکوئی خدانہیں جاتا نَ عَلَى الطِّلْنِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًالُعَلِّي ٱطَّلِحُ إِلَّى ہان میرسے بیے گالا بھا کر مواہ ایک محل بنا منا کہ ثابیریں مُوسل کے خداکو جھا نگ ئَ وَاِنِّىُ لَاظُنِّهُ مِنَ الْكَذِيثِي ﴿ وَاسْ

مدوی نے زمین سے جا برائی جا ہی ہے اور سمجھے کہ الخیس ہماری طرف بھرنا تہیں اورا تغیر سم نے دین ووز خیول کا بیشوا نبا یا کہ آگ کی طرف بلاتے ستم كارول كا الْقِيْمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ وَأَتَّبَعْنُهُمْ فَي هَٰ إِلَّانَّةِ اللَّانَّةِ ہیں ہے؛ اور قبامت کے دن ان کی مرونہ ہو گی ادراس دنیا میں ہم نے ان کے بیجیجے لعنت وُمَ الْقِلْمَةِ هُمُ مِنَ الْمَقْبُوْجِينَ ﴿ وَلَقُنَا اتَّذِ ى الكِتْ مِنْ تَعْدِيناً أَهْلَكُنَّا الْقُرُونِ الْأُولِي بَصَ بعطا منسرمانی و ابعداس کے کہ اکلی شکتیں ناا ہلاک فرما دیں جس میں توگول کے دِلْ کم لِلثَّاسِ وَهُنَّى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَثَنَّكُرُونَ ﴿ وَمَاكُنْتُ أتحمير كمو لنوالى باتين اور مهايت اور رحمت ناكه وتضيحت مانين ادزم واللطوركي جانب الْغَرُبِي إِذْ فَضَيْنَا إِلَى مُؤْسَى الْأَمْرُ وَمَا كُنْتَ مغرب مبن مذيخے والے جبکہ ہم نے مُوسل کورسالت کا محلم مجبجا مطلا ادر قیس وفت تم حا صر مرکز ہوا برکہ ہم نے سنگتی پیدا کیں <u>سمااا</u> کہان پر ومَاكِنُكُ ثَاوِيًا فِي آهُلِ مَلْ يَنَ تُتُ ادر رزتم اہل مدین میں مقیم تھے ان پر ہماری آیتیں بڑھتے ہو۔ ولكنا كنام وسلان وم نانے والے ہُوئے وال اور نتم طور کے کنانے تھے جب

وس<sup>4</sup> اور سی کورنانا اور باطل بریسے -وه ا اورسب عزق او گئے۔ ويوا دنيامين-و ا بینی فررمعاصی کی دعوت دینے ہیں حس عذاب حبنم كف تتحق ہوں اور جران کی آفاعت كرے وہ جی منبی ہوجائے۔ وهنا بعنی رسوانی اور جمت سے دوری-<u>۔ یہ ہوں۔</u> <u>وال</u>مٹل قرم نوح رعاد دہمور دغیرہ کے۔ والا ایس تبرا بنیا بحم صطفے صلی الکند نغالی والا وه لحضرت موسى على السلام كاميفات نفا ميلا اوران سے كلام وزما با اورائفين مقرب كيا-ولالا بعنى مبهت سي الميس لعبر حضرت موسلى عكبالسلام کی فرما نبرداری ترک کی اوراس کی حقیقت برہے کیے النيدتعالي تنصصرت يؤسى علبالستلام ادران كي قوم سِيّعالم عبب والمحمصطفَ صلى الله تعالى عليه ولم محتى ميں اور آبی ایمان لانے کے متعلق عہد کیے تھے یہ دراز زما نیرگزرا اورامتوں کے بعدارتیں گزرتی علی بئي تو وه لوگ ان عهرُ ل كو بھول كئے اورائش

مااجن سے تم ان کے احوال بیان فرماتے ہو آب کا ان امور کی خروینا آب کی منوت کی ظاہر دلیل ہے والے اس قوم سے مراد اہل مکتر ہی جوزمانہ فتر ہ میں مقے جو تفریک بیدعالم صلی اللہ تھا لی علیہ و کم و حضرت علیال الم سے در میان یا بیج سوبجاس برس کی مدت کانے وہ الا عدار فی سال آلینی موکفر د

وسلا اورائسي كتاب ندلاكيس وسلا ان كے باس كوئى حبت نبير ہے وسلا بينى قرآن كريم ان كے باس بيا ہے اور سلس آيا وعداور وعيداور قصص اور عربتي اور وظنين تاكتھيں ادرا ميان لامل -

و الا معنی آب کے بہ ہیں کہ رسولوں کا بھی اسی ازام ليه ب كرا هن به عذر كرف في كانجا ىنرىلى كە بھارى باس رسولىنىن مىسى كىنداس لئے گراہ ہو گئے اگر رسول آئے تو ہم مزوطیع وسال بين سبيعاً لم حرمصطفي صلى الله نعالى عليه وسلم يهمزت موسى عالات لام كوبورى تورس اي بى بارمى عطاك كئي تقى يا بيمعنى لمن كرستبدعا لمصلي الله نغانی علیه ولم کوعصا اور پر سینا جیسے معجزات کیول مزدیئے کئے۔ الله نبارک و تعالی فرماتیا، مهرا ببوون قرنن كوسفام تعجا كرسبرعالم صليالله ري الس بربياً بيت نازل ہو ئی اور فرمايا گيا له جن ميود ني بينوال كهاسي، كيا وه تصرف موسل علالے اور حوانہ ش اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیترا نعنی توریت کے بھی اورزران کے بھی ان دونو وأنبول تنع جادوكها ادراكب قرارت بس ساحران سے اس تقدر برمعنی بر ہوں کے کہ دونوں جا دو کر ہی يعنى سترعاكم صنيا تلته تعالى عليه ولم اورحضرت موساعاته السّام مثال ترول مشركين تربي بيود مرينه محير داول وياس فاصر بهج كردربا فئت كيا كدسبدعا لم صلى التّد تعالى على ولى خبرك تبسالقه من وفي خبرك انهول نے جواب دیا کہ ہا ل حضور کی تغت وصفت ان کی کتاب توریت میں موجود ہے جب بیرخبر قرابش کو مینجی تو مصرت موساع لیالسّالِم وسیدعا کم صلى الله تعالى على سلم كي نسبت من لك كدوه دول جادور في ان من ايب دوسرك كاحيد في مردكار سِعاس رالته تعالى

ومعدد أمن خلق المصموموموموم و و م عمومومومومو القصص ١٨ عموم منها سے رب کی مہرے اکہ تھیں عنیب کے علم دیئے) والکنم البی قوم کو درسنا دہرس کے باس تم سے پہلے کوئی ڈرسانے الانہ ایا والا برامبر کرتے ہوئے کہان کونفیحت ہوا درا گرنہ ہو اگرمہ بنجیجی ا مُ فَيَقُولُوا رَبِّنَا لُولِا أَرْسَلْتَ الْبُنَارَسُولًا ہوئی مقیبت ویلا اس کے سبب جوان کے ماعوں نے آگے بھیجا مالا تو کہتے اے ہمارے رہے تونے فَنَتْبِعَ الْبِيكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ کیوں نہجیجا ہماری طرف کوئی رمول کہم تیری آبول کی بیروی کرتے اور کیا ن لاتے والا ابھر حبان کے الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لُولِا أُوتِي مِثْلُ مَا أُوتِي مُولِي اس حق آیا مالا ہماری طرف سے بولے والا الہبر کیوں مزدیا گیا جوموسی کو دیا گیا مصلا يَكُفُرُوابِمَا أُوْتِي مُولِمي مِنْ قَبُلُ قَالُواسِحُرِن کیااس کے منکریز ہوئے تھے جو پہلے موسلی کو دیا گیا ہے ۱۲۲ ابوے دو جا دو ہیں ایک ووسرے کیشتی برادربوے ہم ان و ولوں کے منگر ہیں دیا تم زما و توالٹر کے پاس سے کوئی گیا ۔ ڽاللهِ هُوَاهُلَى مِنْهُمَا أَتَبِعُهُ إِنْ كُنْتُمُ طُويِقِينَ ® ے آؤجو ان دونوں کتابول سے زیا دہ ہاست کی ہو صالا میں اس کی بیریزی کردل کا اگرم سے ہو الله يُسْتَجِيبُوْ الْكَ فَاعْلَمُ الْمَايَتَبِعُوْنَ آهُو آءُهُمُّ وَ بھیرا گردہ بہتھا اونرما ناقبو ل نرکریں میاا نوجان لو کہ <u>دا ا</u>اس وہ ابنی خوام شوں ہی کئیجھے ہیں اور مَنُ أَضَلُّ مِثِن اتَّبَعَ هَلُولَهُ بِغَيْرِهُمُ كَيْضَ اللَّهِ إِنَّ اللهُ اس سے بڑھ کر گمراہ کون جوابی خوام ش کی بیروی کریں اللہ کی ہدایت سے مبرا بیٹیک اللہ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الطُّلِدِينَ ﴿ وَلَقَلُ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَكَّمُمُ نے زبایات این توریت دقرآن سے والا اپنے س قول میں کدیر دونوں جا دُویا جا دُوگر میں اس بی تنبیہ ہے کہ وہ اس کے شل کتاب کا نے سے عاجز محض میں جیا بجہ آگے اُرشاد فرمایا جا گاہے

مّلة العنى قرآن شريف سے بات عالم صلى الله تعالى عليہ وَلم سے بہلے دِنيان نرول به آبت مُوندن الى كتاب مضرت مِدالله بالله اوران كے محاسب كے حق ميں نازل ہوئى اللہ ماروں كے معاب كے حق ميں نازل ہوئى اوراک قول برے کربراہل مخبل کے ق مین نازل ہوئی جرامشہ سے آگرستی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وہم برامیان لائے برجابس صفات مقے جو صفرت حفورت آبی طالب کے سائقة ئے جب المنول تنصلمالوں کی عاجت اور نگلی معاش دیجھی تو بارگا ورسالت میں عرص کیا کہ ہا سے پاس مال ہیں جسنورا جا زیے ہی توہم والیں جا کرا پنے مالے آئن اوران سے سلمانوں کی فدرت کریں صنورت اجازت دی اوروہ جا را بنے مال سے آئے اوران سے سلمانوں کی فدرت کی انکے تن میں برایات مرسمار و قائم و منتق فاؤن تک grant the colling of a manuscrame title of man نا زل ہوئی جنرت ابن عباس رصی التہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہر يَتَذَكَّرُونَ أَلَانِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتْبِ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ آئیں انٹی اہل تا ہے حق میں نازل ہوئیں۔جن میں جالین بخران کے اور بنیں مبشر کے اور اکھ ثنام کے تھے کروہ دھیان کریں جن کوہم نے اس سے پہلے متا کتاب دی وہ اس برامیان لاتے و الله الله المراك من الله المراد المراكز المحد المحد المحد المطابع المراكز ا يُؤْمِنُون ﴿ وَإِذَا لِيثُلِ عَلَيْهِمْ قَالُوٓ الْمَثَابِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ اورجب ان بية آينيس براهي جاتي بين كتية بين بم اس برايان لاك بيث بين في توربيت الخيل مي إن كا وكرب-وهساكيونكه وهتاي تماب رسي اميان لائط ورقرآن باكريهي مِنْ رَبِنَا إِنَّا كُنَّامِنْ قَبُلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿ أُولِلَّكَ يُؤْتَوْنَ وسيحا كالهفول بشخ ابنيه ذبن ربهبي صبركميا اورمشر كبين كي ابلأ ہمائے رہے پاس سے ہم اس سے بہلے ہی گرون رکھ جیجے تنے مہما ان کو آن کا جردوبالادیا يرتقى بخارى وسلم كي حديث مين بنص ستبرعا كم صلى التأدُّقا لأعليم أَجْرَهُمُ مَّرَّتِينَ بِمَاصَبُرُوْاوَيَكُوْوُنَ بِالْكَسَنَةِ السَّيِّئَةُ وَ وسلمه نبے فرمایا کلمتین قسم کے لوگ ایسے ہیں بینے میں دوا حرمایس کے ابک اہل کتاب کا وہ شخص ہوانیے تبی پر بھی ا بمان لاہا اور جا سے کا مصل برلمان کے صبر کا وہ اور وہ تعبلائی سے برائی کوٹا لتے ہیں وہ اور ہما ہے سيدانبيا ومحمصطفي صلى الله تعالى عليه ولم بربعبي دوسراوه مِتَارَزْقُنْهُمُ يُنْفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَبِعُوا اللَّغُواَ عُرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا غلام سنا سنا سنركاحق هي ا داكياادرمولالا هي تتسرارة أ دیئے سے کچیر ہما ری راہ میں خرج کرتے میں ف<sup>یرا</sup> اور حب بیہودہ بات سنتے ہی اس سے نغافل کرتے ہو ج کے یال بازی تقی جی سے ترب کرتا تھا، بھراس کا تھی طرخ اوب سکھایا اج تعلم دی اورازاد کرکے سے نکاح کر لِنَا أَعُمَالُنَا وَلَكُمُ اعْمَالُكُمْ سَلَّمْ عَلَيْكُمُ لَا نَبْتَغِي الْجُهِلِينَ ﴿ لیا اس کے لیے بھی دواجر ہیں۔ اوركت بين بمار يديم الدرعمل او تفعال يديم التعمل بن تم برسل في المم جابلول كے عزعني نيس والا الما عت معصيت كواور فلم سابذار كو حفرت ابن اِتَّكَ لَا تَهْدِي مُنْ أَخْبَبْتَ وَلِكِنَّ اللهَ يَهْدِي مُنْ يَشَاءُ عِمَاس صَالِمَة تِعَالَي عَنِها نِهِ فِرَمايا كُانُو حِيدًى شَهَا دِتُ بَعِنَى انتبرُان لآ إله الآالترسي سنرك كو-بیک بینیں کتم جھے اپنی طرف سے جا ہو ہواست کرد و ہاں اللہ مالیت فرما آب جے جا ہے ورا طاعت میں لعنی *صدقه کرتے ہیں۔* وَهُوَاعْلَمْ بِالْمُهْتِدِينَ ﴿ وَقَالُوْ النَّاتَةِ عِلْهُا ي مَعَكَ والمشرين مركة مومرك ايما ندارون كوان كادين ترك اوروه نؤب جا تناہے ہایت والول کو ملا اور کہتے ہیں اگر ہم تھا اے القربالیت کی بیرفری کری تو رنيا واسلام قبول كرني يركالبال فبتنا ورثرا كمتع يرخزات ان کی بیموده با میں س کراعراص فرماتے۔ ئتَخَطِّفُ مِنْ أَرْضِنَا أُولَمُ تُكِنَّ لَّهُمُ حَرِمًا الْمِنَّالِيُّجِلِي فالا بين م تقارى بيهوده الول اور كاليول كيجواب كاليا لوگ ہانے ملکتے ہمیں اجکے جا میں کے قلاا کباہم نے اتھیں جبر کنہ دی ال فرالی حرم میں مہا جس کی طرت ٳڵؽۅؿڒؙؙؖػؙڴؚڷۺٛؽ؞ڐۣۯ۬ۊۧٵڝٞؽڷۮؙؽٵۏڵڮؾٙٳڵؿۯۿؠڒ طاان كراتهميل بول شدير فاستنبي طبيعي جا بلا نرج كات كوار نبي رسين فليك بالقِتال ، ہرجیز کے جاتے ہیں ہانے باس کی روزی لیکن ان میں اکثر کوعسلم نہیں تلااجی کے بیےاس نے ہاہیت مقدور مائی جو دلائل سے يَعْلَمُون ﴿ وَكُمْ الْفُلْنَامِنُ قُرْيَةٍ بَطِرَتُ مَعِيْشَتْهَا ۚ فَتِلْكَ بذر برون ارحق بات ملت والع بي سنان فزول مرافغ اور کنفے شہر مم نے ہلاک رقیبے جواپنے عین برا ترا گئے سے ملاا تو یہ میں ان بن حفرت او ہر برہ رض اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے گربراتیت ابوطانب كے حقّ میں نازل ہوئی بنی کرم ملی التانع الی علیہ درم نے ن سے ان ٹی موت کے وقت فرنایا اے جاتم ہولاالا اللہ ہی تھوا ہے لیے روز قیامت شاہر ہول گااتفوں نے کہا کا گرمجھے قرایش کے عارو بنے کا ندلشہ نہنواتو بي ضرورابيان لا كرتيار ما تعضيري تااس مح بعدا هول في بيشر رئي هي وكقنه علينت بأن جيئه بين خيئه بيد من خيراً في وينا لا كريته ويُنا له كولا المنذ مَهُ أَوْهِدَارُ مُسكِيَةٍ + لَوَجَدَ لَيْنِ مِنَ عُلِي لِيكَ مِنْ لِيَا يَنِي مِن فين سِ عِاتَا أَهُول مُرْسِل الله تِعالِي عليه وَلَم كادِين تِمام حِمانول كي دِينول سيبهر ب الرملامت وبداو في كارندلبشه ہونا توئیں نہایت صفائی کے سابھاس دین کو قبول کرتااس کے بعد ابوط الب کا نتقال ہوگیا اس رکیہ آیت کربہ نازل ہوئی میں اینی سرزمین وب سے ایک دیم سے ا شا<u>ان نزول ت</u>یاب مارند بن غنمان بن نونل تن عبر مناف کے چی میں نازل ہوئی اسے نے الیاب رقم سے کہا نظا کہ برتو ہم تقین کسے جانے ہیں کہ جوآپ نرمانے ہوجہ من

ہے تین اگریم آئیے دین کا بتاع کریں توہمیں فررہے کہ ور سے توگ مہیں ننہر مدر کردیں گے اور ہا اسے طن میں نررسنے دیں گیا تیا اس کا جواب میا گیا دیما اجہا ن کے است

والنقش وغارت سے امن میں ہیں اور جہاں جا لوروں اور سنرون کے کوامن ہے دھیا وہ اپنی جہالت سے بہنیں جانتے کہ یہ روزی اللہ تعالی کی طرف سے ہے اگریہ سمجه ہوتی توجانتے کہ خوف امن تقی اس کی طرف سے ہے اورا بیان لانے میں تنہر بدر کیے جانے کا خوف ندکرتے وسي الورائفول نصطفيان اختباريها تضاكم البلترتعالي في دى بهوئى رزى كهاتے اور لوجتے تول كوابل مكر كوالي ومدور امن خلق المسموم مسمود الله المسموم مسمود القصص ١٨ مدور قوم کے خراب انجام سے خوف دلایا جا تا ہے جن کاحال مَلْكِنْهُمُ لَمُ تُسْكَنُ مِنْ بَعْدِ هِمُ إِلَّا قِلِيلًا كُلُّنَّا نَحْنُ ان كى طرح تقاكم الله تعالى كونتنس يا تير اورشكر يذكرت کے مکان دیا کمان کے بعدان میں سکونٹ نہ ہوئی مگر کم میں اور ہمیں وارث ہیں ان تعمتول را تراتے وہ ملاک کر دیئے گئے ويهاجى كية نارباقى بي ادرع كج لوك ليف سفروامي ين ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهُلِكَ الْقُرِّي حَتَّى يَبْعَثُ ادر متها را رب نتهرول كوملاك بنبي كرتا حب كمان كياصل مرجع مبر رسول منه فا کر تی متافریار بروان می مقوری در کے کیے فَ أَمِّهَا رَسُولًا يَثُلُوا عَلَيْهِمُ الْيِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرْبِي محرواً اسے بعرفال رائے رہتے ہیں۔ و ان مکانوں کے بعنی وہاں سے رہنے والے الیے <u> صبح منده مند جوان بربهاری آینین برط سے ملے اور سم شہروں کو ہلاک بنیں کرتے مگر</u> ہلاک مہوئے کہ ان کے تعبان کا کوئی جانشین یا تی نر ٳڵڒۅٙٲۿڵؚۿٵڟڸٮٷؽ؈ۅٙڡٵۧٲۅ۫ؾؽؗۼٛؠۺؽۺؽٳڣؾٵۼؖٳڵۼڸۅۊ رباب البرك سواان مكانول كاكونى وارث بنين ق جبکہ ان سےسائن ستمگار ہوں ملا اور جو کھے جیز مقیں دی گئی ہے دہ دنیوی زندگی کا برتا وا کی فناکے لعدوہی سب کاوارث ہے۔ التُّنْيَاوَزِيْنَةُ الْوَمَاعِنْكَاللهِ خَيْرُوّاً بُقَىٰ اَفَلَاتَغُوّلُونِ وَ وفا بعني مرزي منفام مربعض مفسرين نيكها کے امالقری سے مرادم کے امریب اور سول سے اوراس کا سنگارہے سے اور جرامتہ کے پاس ہے قام ا وہ بہتراورزیارہ باقی ہے والا مھا تو کیا مرادخاتم انببا ومحر مصطفغ صلى الترييعالي علبه وكم أفتن وعدنه وعدا حسنا فهولاته وكرن متعنه متاع ماها ادراهنین تبلیغ کرے اور خبر فیے که اگروه امیان نرلایل مقیرع قانہیں کھا تووہ کیا جسے ہم نے جیا وعدہ کیا ہے ا تووہ اس سے ملیکا اس جیبا ہے جسے ہم نے نیوی توان برعذاب تبياط كاتاكمان رجحتب لازم موادران کے لیے عذر کی تنجالین باقی نہے العيوة الثانيا ثم هُويَوْمَ الْقِيْمَةِ مِنَ الْمُحْضِرِيْنَ وَبُوْمُ منه ارسول تي تخرب كرتے ہوں اپنے كفر رميصر ہول در زندگی از اورتنے دیا بھروہ قیامت کے ن گرفتار کرکے حاصر لایا جائے کا ما اورجسون اس سبب سے غذاب محصقی ہوں۔ وس<u>د</u>اجس کی ثقا بہت تقوری اور جس کا انجام فنا۔ الناديم فيقول أين شركاءى الذين كنتم تزعيون ويوها بيني آخرت سے منا فغ -فها تمام كدورتون سے فالى اور دائم غيرمنقطع-قَالَ الَّذِينَ حَتَّى عَلَيْهِمُ الْقُولُ رَبَّنَا هُؤُلَّ الَّذِينَ أَعُونِينًا ويده اكر إناسم يكوكرا في فان سے بتر ب أى يك کہیں گے کہ دہ جن پر بات نابت ہو جکی والا اسے ہمانے رب یہ ہیں وہ تبغیری ہم نے ممراہ کیا کہا گیاہے کہ وشخص آخرت کو دُنیا بر ترجیح زیے وہ نا دان ہے۔ و<u>وہ</u> اواب جنیت کا۔ ہم نے ابنیں کمراہ کیا جیسے خود کمراہ ہوئے تھنے ملااہم ان سے بنرار ہو کرتبری طرن جوع لاتے ہیں ہم کور پچنے مها بردونول بركز برارنين موسكت ان مين سلا بح وَقِيْلَ ادْعُواشُرُكَاءَكُمْ فَلَ عَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوالَهُمْ وَلَإِوْ ا جیادعدہ دیا گیامزمن سے اوردوسرا کا فر۔ وفيه التدتعالي بطريق تورسخ-منا دنیامی میراشریک -ریبه کانے سے باختیار خود کراہ ہوئے ہماری ان کی

مصطبع تحقي والالا يعنى فعارس مزماً يا جائے گا كه لينے

والا ابنی عذاب واحب ہوجیکا اور وہ لوگ اہلِ ضلات سے سردارا ورائمر کفر ہی مالا بعنی وہ لوگ

گراہی میں کوئی فرق نہیں یہ نے اعیب مجور نہ کیا تھا میں ایک دوا بنی خَوام شول کے بیٹ تیا راورا بنی سنہوت تاریخ

بتول وبكارو وه تقين عذاك سے بچاميں۔

و ۱۷۵ دنیامین ناکه آخرت میں عذاب نه دیکھتے و ۱۳۷ یعنی کفارسے دریا فت فرمائے کا دیکا جو تھاری طرف بھیجے گئے گئے گئے اور حق کی دعوت دیتے گئے۔ میاں کے جو در سے میں نیفر فیفل بھر جرگا

كي اجِّها مونا الروه راه يات ها اورس دن الني ناكرك كا توفزائك كا وسي المراهم نصر سولول كوكيا جواب ديا وسيه المراس و المان برجري النهري وهو جاميش كي ومهرا وَن مِن الْمُقْلِحِينَ ﴿ وَرَبُّكَ يَغُلُّقُ مَا يَشَاءُ ہے دیں ان کا وی ایجوان تیار نہیں یا کی اور برتری ہے اللہ کوان کے مثرک سے أور مُفارارب جانتا ہے جوان کے سبنول میں جیگیا ہے والا اور جو ظاہر کرتے ہیں فظا اور وہی اللہ کہ كالرف بجرعاؤك نم فرما وُمُ الصلا وتجيونو الرائتُر مبينتُم ير فيامت بمك رات مرتهجة بمنیشر دن رکھے میما تواللہ کے سواکون فداہے جو بخیں رات لاوے جس

وی در دیا می ادر اول می مداب در دیسے سے
دیا اور کو نئی عذر ادر محبت الفین نظر ندائے گئے۔
دیم اللہ اور غابب دمہشت سے ساکت رہ جا میں گئے
باکوئی کسی سے اس لیے نہ پوچھے گا کہ جواب سے عاہز
ہونے میں سب کے سب برابر ہیں تابع ہوں یا متبورع
کا فرجوں یا کافر کر۔
وی اشرک سے ۔
وی اشرک سے ۔

وا اینے رہ براوراس تمام برجورت کی طرف آیا۔
طال و ان رول برایت مظرین کے جواب بیس
نازل ہوئی، جنہول نے کہا تھا کہ اللہ تعالی نے
صرت محمصطفے صلی لٹ تعالی علیہ آدم کو نتوت کے لیے
کیول برگزیدہ کیا بہ قرآن کہ وطالف کے کسی بڑے
فخص رکبول نڈا تا را اس کام کا قائل دلید بن مغیرہ تعالی اور بڑے آدمی سے وہ اپنے آپ کو اور عروہ بن مسعود
اور بڑے آدمی سے وہ اپنے آپ کو اور عروہ بن مسعود
افرین اور فرایا گیا کہ رسولول کا بھی اان لوگول کے اختیا
سے نہیں ہے اللہ تعالی کی مرضی ہے اپنی حکمت و بہی فنا
سے نہیں ہے اللہ تعالی کی مرضی ہے اپنی حکمت و بہی فنا

اعلی مشرکین کار والی بعنی گفراوررسول کریم ملی الله تعالی علیصلم کی عداد فرق به اوک جیبات میں

وے ابنی زبانوں کے فلاٹ واقع جیسے کہ مبوت میں طعن کرنا اور قرآن باک کی تخدیب۔ والے اکہ اس کے اولیاء دنیا میں جمی اس کی حمد کرتے میں ادرا خرت میں جس اس کی حمد سے لذت اطالے

مالی فی اس کی قضا ہر جیز ہیں نا فذر جاری ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ نقا لی عنہا نے فرما یا کہ اپنے مزا بنر داروں کے لیے مغفرت کا اور نا فرما نوں کے لیے شفاعت کا تھکم فرما تاہیں۔

ميع معام حاص کا مرد در به مي المتر تعالى عليه وم ابل محرسه -ووي ال داد ذي له به رئيس و المالي مالي مراس محرسه -

وا اورون تکابے ہی نہیں۔ والم جس میں تم اپنی معاش سے کام کرسکو۔ والم اگویش ہوکش سے کہ شرک سے بازا کو میں ارات ہونے ہی نہ دھے۔ معالم جس میں تم اپنی معاش سے کام کرسکو۔ والم اگویش ہوکش سے کہ شرک سے بازا کو میں ارات ہونے ہی نہ دھے۔ ويدا اوردن مي بوكام اورمحنت كي تقي اس كي كان ومهدا كرتم كتني برى غلطى من بهوجواس كيسائقد ادر ويها اوراس كيفمتول كانتكر بجالاؤ ويدا بيال كواه سے رسول مرادمیں جوابنی ابنی امتوں برشادت دیں سے کہ اعفول نے الفیں رب کریم کے مه البني نثرك اوررسولو ألى مخالفت جرمتها را نثيره نفا اس رکیا دلیل ہے بیش کرور والم اللبيت ومعبودست فاص-ف 1 دنیا میں کہ اللہ تعالیے کے ساتھ شرک گھراتے گھ ملقاتنا رون حضرت مموسي عببالسلام سنتح ججابضه كأببنيا تقانهایت نوتصورت ننگیل دمی تقااسی کیداس لومنور كيته تنفط اوربني اسرافيل مين نوريث كاسب سے بہتر قاری نقاناداری کے زمانیس بنایت منواصع وبا اخلاق بقا. دولت ما ته آن بيان کا حال تنجر ہوا اور سامری کی طرح منافق ہوگیا کہاگیا ہے کہ فرغون نے اس کو بنی اسرائیل برما کم نا دبا فا۔ <u>و ۱۹ بینی مونین بنی اسرائیل -</u> و194 الله كي نفتول كافتكركرك اور مال كو خداكى راه و190 بینی دنیاس آخرت کے لیے مل کر کہ عذاب سے نبات پاشٹے۔اس سے کہ دنیامں انسان کاتفتق معتربیے کہ آخرت کے بلے عمل کرے معدقہ وہے کرصلہ رهمی کرکے اوراعمال فیرکے ساتھ اور اس کی تغییر میں براحی کہا گیا ہے کہ اپنی صحب وقوت وجوانی و دوست کونہ بھول اس سے کہ ان کے ساتھ حل بن میں ہے کہ یا بنج فیرو ت مھور جوانی کو بڑھا ہے نسے پہنے تى كوبمارى سے بىلے تروت كونا دارى سے بيلے

المن فاق ۱۰ من فاق ۱۳ من فاق الم یں آرام کرووسدا تو کیا تھیں سو صبنا نہیں میدا اور اس نے اپنی مہرسے تھا اے بلے را ت اور دن بنائے کہ رات میں آ را م کرو اور دن میں اس کا فضل ڈھونڈووہ^ا ا دراس لیے رُون ﴿ وَيُومَ يُنَادِيمُ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ يَ الَّذِينَ یم حق ما لوف ا اور جس دن انھنیں ندا کرے گا تو فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ سنزیب عُمُون ﴿ وَنَزْعُنَامِنُ كُلَّ أُمَّةٍ شَهِيْدًا فَقُلْنَا اور ہر گروہ میں سے ہم ایک گواہ مکال کر معمارنا بین کے ابنی دلیل لاؤ مشاتو جان لیب کے کہ وقام حق اللہ کا ہے اوران سے کھوئی جامیں گی جونا کیر رتے تھے منوا بنیک قارون موسی کی قوم سے تھا ملاا سمجھراس نے ان برزبادتی کی فه مِنَ الْكُنُورَمِ آلِ مَفَاتِعَهُ لَتُنُو أَبِالْعُصْبَةِ أُدلِي اورہم نےاس کو اشنے خزا نے فیئے جن کی تنہاں ایب زور آ ورجا عت بر بھاری تھیں حب ا*ست*ے وائتنج فنبئا أثلك الله الكارالا خرة وكا تأس تصيبكم اورجومال تخصے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھرطلب کر ملاوا اور دنیا میں اپنا جھتہ اللُّ نَيْا وَأَحْسِنَ كُمَّا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادِ فِي نه تعبول ه<u>وا اوراصات روسوا</u> جبیها الله نے تجویر اصان کیا اور میوا زمین میں منادیذ جاہ فراعنت کوشغل سے بہلے زندگی کوموت سے پہلے ویوا ارٹار کے بندول کے سابقہ و 19 معاصی اور گ

م<u>ام ملم سے مراد باعلم توریت ہے باعلم کمیا ہوا</u>س نے صنت مُوسی علالسلام سے حاصل کیا نظا اوراس کے دربیہ سے رانگ کو جاندی اور ابنے کو سونا بنالیتا تھا باعلم تجارت باعلم زراعت يا اوركيبينون كاعلم هل تتے فزيا ياجس نيے خود ميني كى فلاح بنربا يعنى توت مال ميں اس سے زبا دہ تھے اور بڑى جاعتيں رکھتے تھے انہيں ا الترتعاتي نا باكرديا بجرية كيول قوتت ومال كينزت برغزوركرتا ہے وہ جانتا ہے كدا يسے توگوں كالنجام ملاك ہے ديان ان سے دربانت كرنے كى حاجت تنہیں کیو نکے اللہ تعالیٰ ان کا حال جاننے والا ہے لیہ السنعائم کے لیے سوال نہ ہوگا تو بیخ وز حبرے لیے ہوگا ہے ہ

لباس ببنے ارائت کھوروں رسوار

وسن يغين بن اسرائل تعلمك م والم المرونت مسيح وأبا بن قارف كوملى ه این مل مالح صارین بی کا صند میں اور سک تواب فہی ياتين-

ويه بين قاران كو-

في قارون إوراس ك كوك وصنان كا واتعظما سيروا خبار في وكرنباب كرحفرت موسى على بصلاة والسلام نے بنی سرائیل کو دریا ہے یا رہے جانے سے بجد مذبع کی رباست حضرت إلى علايسل كوتعزيين كي بني اسرايل اینی قربا نیال صنرت ہا رفن علیالتلام کے باس لاتے اوروہ نذبح میں تھتے آگے آئمان سے اُز کرال کو کھائیتی قارف کو حضرت ہارون علالسلام کے اس مصرب بردسک ہؤا۔ اس نے صرت موسی علالت کا سے کہا کہ رسالتِ توآب كى جو ئى اورقر بانى كى سردارى تعنرت بأرون كى مي تجير بي رما، بارجود کیم میں توریب کا مہنزین فارسی ہول بیس اس پر صبرتنیں رکتا، حضرت موسی علیالسلام نے فرما یا گ بمنصب حضرت إرمن كومئن نيينبن دبا الكريث بالبيغ رك نے کہا خدا کی قتم میں آپ کی تصدیق نذکروں گا جب کآپ اس كا بثوت مجھے دكھا نروی صرت موساع الراسلام نے رصا و بني ارائيل كوفهع كرمے فرايا كما بني لا تھياں ہے آؤ الفيرسب كوابنة تبرمين مع كما رات تعبر بنى اسرائل ان لاعفبول كابير فية ربيضبح كوحفرت بأرفن عليالسلام كاعصاب ببرشا داب بهوكيان میں بتے نکل آئے حضرت موسی علیائسلام نے مزایا اسے قارت تونے بردیجا فارن نے کہایہ آہے جادو سے عجبیب نہر صارت موسع السلم اس كى مالات كرت عقے اور ده أب كوسروقت ابلاً د بنا هما اوارس کی سرش ور محیار رصرت موساع ایاستان کیساته معداد<sup>ت</sup> دم بم زق رئقی اس خایب مکان بنایا جرکا وروازه سونے کاتما اوراس کی داواوں ربیونے کے تختے لفیے بنی ارائل صبح و ثنام اس تحبيات تقالها في كلات التي نات أكت مناة حب زلوۃ کا کھنے نازل ہڑا توقاون مُوسَ علالسلام کے با مل یا تواں نے آ ہے طعے کیا کہ درہم ہ دیبار و مولیثی وغیرہ میں سے ہزاروال ہوتا

ومعدامى خاق ١٠ المصمعم المعمد ١١٨ معمد المعمد القصص ١٨ معمد عِلْمِعِنْدِى أُولَمْ يَغِلَمُ آنَ اللهَ قَلْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِ سے ملا ہے جومیرے یاس ہے دووا اور کیا اسے بہنیں معلوم کرالٹرنے اس سے بہلے ڡؚڹۣٳڷڨڗ۠ۏڹۣڡۜؽۿۅؘٳۺٙڷڡؚڹٛ؋ڠڗؖٷٷڒڎڗٛڿؠ۫ؖٵ۠ٷڒۺؽ وہ کئیں ہلاک فرما دیں جن کی قومتی اس سے سخت تھیں اور جمع اس سے زیادہ ون اور محرمول عَنْ دُنُوبِهُمُ الْمُجُرِمُونَ ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قُومِهِ فِي زِيُنَتِهُ سے ان کے گنا ہول کی پوچھ نہیں وابع توابنی قوم پر نکلا ابنی آرائش میں وسیم قَالَ الَّذِينَ يُرِينُ وْنَ الْحَيْوِةَ اللَّهُ ثَيَا يُلَيْتَ لَنَامِثُ لَ الرسے وہ جود نیا کی زند کی جاہتے ہیں کسی طرح ہم کو بھی الیا متا جیسا مَا أُوْتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَدُّوْحَظٍّ عَظِيمٍ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ فارون کو مل بے شک اس کا برانصیب سے اور لو سے وہ جہیں علم أؤثواالعِلْمَ وَيْلِكُمْ ثَوَابُ اللهِ خَيْرُ لِمِنَ امَنَ وَعَمِلَ دیا گیا متا خرابی ہو تمہاری اللہ کا نؤاب بہتر ہے اس کے بیے جوامیان لاکے ادراہیھے صَالِكًا وَلَا يُلَقِّهَا إِلَّا الصَّبِرُونَ ﴿ فَنَ غَنَامِهِ وَبِدَادِةِ کا کرے سال اور بیرا تغیری ملنا ہے جومبروا ہے ہیں ہے توسم نے کے سے وہ اوراس لْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُ وْنَهُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ کے گھر کوزمین دھنسا دیا تواس سے باس کونئ جاعت نہھتی کہ الٹرسے بجانے بی اس کی مددکرتی وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴿ وَأَصْبَحُ الَّذِينَ تَكَنَّوُا عدی اور نه وه بدله لے سکا مدیم اور کل جس نظی کے مرتبہ کی آرزو کی مَكَانَةُ بِالْإِمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَأِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّرْضَ قَ تقی صبح و کا کہنے مگے عجب بات ہے التدرز فی ویع کرتا ہے اپنے بندول میں بَنْ يَنْكَاءُمِنْ عِبَادِةٍ وَيَقْدِرُ لَا لَوْلَا أَنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَا جرے کیے چاہے اور نگی فزما تا ہے والا اگرانٹریم براحیان نرفرا تا تو ہمیں بھی میں میں میں میں میں میں میں میں می

ة دے کا ایکن کھر ماکر حماب کیا تواس کے ل میں سے تنا بھی بنے بنر ہوتا تھا۔ اس کے هنس نے تنی می بہت

نه کی اوران نے بنی ار اُن کا و جمع کے کہا تم تنے وسی علیا سلام کی ہر بات میں الما عن کی اب متحات مال بینا جا ہے جا کہ ہوا ہے ہا ہے جا ہے جا ہے جا ہے جا گرا ہے۔

چاہیں کھ دیجئے کہ نے لگاکہ فولانی بجلین غورت کے پاس جاؤا درائے ایک معاوضہ مقرر کر دہ چھنرٹ موسلی علالسلام برنتہت لگائے البہا ہوانوبنی اسرائیل خضرت موسلی علالسلام کو تھوڑی

تحة جنابية فارون نياس ورت كو ہزار انترنی اور ہزار وسینا ورہیت مواعیدرے بہتمت لگا نے پر طے کیا اور دوسے روز بن الرئل کومبع کرمے صربت موسکی ایا اور اپنے لگا

ہنی رائیل کیا تنظار رہے مرکی آیا خیس وظا تھیجت فرا میں صرت تشریب لائے اربی ارٹیل میں مطرسے و کرایا کہ اے بی سازیل جو جو پی کرنے کا اس کے اور خیا میں گے جو نہا

لکا تھے کا اس سے انٹی کوٹے لگائے جامیں گے اورچوننا کر بکا اس کے اگر بی بہت نوسوکوڑتے مائے جامیں گئے دراگر بی بہت نواس کوشنگسار کیا جائے گا بہاں کمکے مرجائے قاران کہنے لگا

کہ بچھ کیے بیے ہے خواہ آپ ہی ہوں نرما یا خواہ میں ہی کیبوں نہ ہوں ، کہنے لگا کہنی سائٹیل کاخیال ہے کہ آینے فلال بدکار پورٹ کے ساتھ بدکا ری کی ہے صنرت مُولی علیستاہا نے قربالا قسے بلاؤ دوائی توصیت موسی عالیہ اس کی تنزما یا اس کی تنزم یا اس کی تھے ہے۔ کریا بھاط اوراس میں رستے بنائے اور توریت نازل کی بیج کہہ دیسے فورت قرر ئى اورانتركے رسول پربننان لگاكاھنىن ايدار قبينے كى جرات مسے نبورى اوراس نے اپنے دل بى كہا كہاں سے توبركزنا بہتر ہے اور صنرت مُوسى علالسلام سے عرض كيا جو كھو قاون كہلانا جاتها ہے اللہ و والی قتر بی جوٹ ہے اوراس نے آب رہنمت لگانے کے وص میں برے ہے بہتے مثیرال مفرکیا ہے حضرتُ موبِاعلائسلام اپنے رہ کسے حصنور وقتے نہوئے سجدہ میں کرے اور پروش کرنے ملکے بارب اگر میں نیرار سول ہوں ع توميري وجب فارك رعضب فزما الله تعالى ني ب کروش فرما فی کرمی نے زمین کو آب کی فرما نبرداری زریجا يه آخرت كا گھروالا اے عبب کافرول کا تھے لا عكم فياسيج آب اس كوجوجا مين محكم وبن حضرت بوسل عليالسلوم نے کبی اسائیل سے فرما یا اپنی ارائیل الٹائوالی مجھے فاون کی طرن بيجاب عبيا فرعون كى طرف بيجا تقاجو قارن كا ماقى ہم ان کے یے کرتے ہیں جو زمین میں سکیر نہیں چاہتے ہوائ تنے ساتھ اس جر کھر اسے جومراسا بھی ہو صدا ہو جائے الافسادا والعاقبة للمتقيني من جاء بالحسنة فل لُوك قارُن سے مِكام وكنے اور سوا دو تعضول كے كوئى اور عا قبت برہیز گاروں ہی کی مالا ہے بونکی لائے اس کے یا اس سے اس كے ساتھ نزرا كيو حضرت موسى علالسلام نے زمين كو حكم ديا كه عَيْرٌهِمْ مَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّعَةِ فَكُلَّ يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا تغیں برط سے نووہ کھٹنون تک دھنس گئے بھرایب نے ہی درایا وکمر تک فیصنس کئے آب ہی فرماتے رہنے حتی کہ وہ لوگ ید کام والوں کو بدلہ نہ ملے گا رداول کم دھنس گئے اب وہ بہت منت و کیا جت روزوں میں اور شتر و وابت میں اور شتر و وابت میں اور شتر و وابت التيبات إلامًا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ كے واب طے متبا تفام گرآپ نے لتفاتِ نہ فزمایا بیان کُ مر جتنا کی نظا بیک جس نے تم پر قرآن فرض كدوه بالكل دهنس كئے اورزمين برابر بہوگئی، قتادہ نے كہا وہ تبامت کے دھنتے ہی جلنے جامیں گے بنی ارائیل کیا میلالا و متفیس بھیرے جائے گا جمال بھڑا جائتے ہو وہالا تم زماؤ میرارب ٹوج بنا ہے نے کہا کہ حضرت موسی علالیت لام نے قارم نے مکان اور کے خزائن واموال کی وجسے اس کے لیے بد دُعا ريك راكي الله تعالى سے دعاكى تواكل مكان اور اس جوہات لایا اور جوکھنی گراہی میں ہے والا اورتم اميرنه ركفتے كتے كه الح فرانے داموال سب ربین وسل گئے۔ عَيْ الْبِكَ الْكِتْبُ إِلَّا مَ حُمَّةً مِّنْ مَ الْبِكَ الْكِتْبُ إِلَّا مَ حُمَّةً مِّنْ مَ الْبِك من حفرت مولى على السلام سع والع ابني اس أرزورنادم موكر والأجر كيلئے عليه والا يعني جزب تابتم بربیبی مائے کی دام ال متعالے رب نے رمت درائی تو تم ہرگز مسلع دس من تواب تَكُوْنَىٰ ظَهِيُرًا لِلْكُفِرِيْنَ ﴿ وَلَا يَصُلُّانَّكُ عَنَ الْبِتِ مالا بين اس كى لاوت تبليغ ادراس كا حكا بيل لازم كيا رول کی سینت کی ناکرنا مالا اور ہرگز وہ مقیں اللہ کی آیتول سے نا والع بعنى مخدم مراديب كالله تعالى ب وفتح محرك الله يَعْلَ إِذَا نُزِلْتُ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَى ون محرمتني راي شاق شكره اورغز في وقارا وزغر في اقتدار کے ماتھ داخل کو ہے گا وہاں کے رسنے والے ب آکھے زیر روکس بعد اس کے کہ وہ متھاری طرف اتاری سنیں والا اورابینے رب کی طرف فنان ہوں گے شرک درائے عامی ذیبا فیرسوا ہوں گئے۔ عُيْنَ ﴿ وَلَا تَنْعُ مَعَ اللَّهِ إِلْهًا اخْرُكُا شاك زول يرأب ريزعفهم نازل بوزعب سررُز سرک والول میں منہونا والا اورا سٹرکے ساتھ دوسرے فداکو نہ اچرج رسول رم صلی الله تفالی علبه وسلم مدینه کی طرف ہجرت کرتے ہوئے یماگدا نشرتغالی ونا تا ہے نیرآ بیٹ کرمہ رطعی معا د کی تفسیر موت و عباس صى التاتعالى عنها نعيزما باكريخطاب طا هرين لبي كريم على الته تعالى عليه فم كوب اورمراداس مينونين جي مدالا ان محمّعين مددكار نه جوزا مطاع بعني كفار كي ممراه كن بأنول كى طرف التفات در كرنا اورا بفيل محكوادينا ف ٢٢ خلق كوالله تنوالي في توحيد اوراس كى عبادت كى دعوت دو والم ٢ ان كى اعانت وموا فقت دركزا- نوسواتي كلمه جار بزارا ياليسو بنبيط حرف مي ويلت المرتكاليف اورانواع مصائب افر دوق طاعات وزك منهوا فيبيل سواکوئی خدانہیں ہر جیز فانی ہے سوا اس کی ذات کے اس کا محم سے اور اس کی طرف مجیر جا وُکے وہلی سورة عنكبوت مكيبه بهاس مترقع النارى نام سے جونهايت مهران رحم والا مل انتظر أيتين ادر سات تعزع مي المُ أَحْسِبُ إِنَّاسُ أَنْ يُتُرَكُّوا أَنْ يَعُولُوا امْنَا وَهُمُ لَا کیا لوگ اس گھنڈ میں ہیں کراتنی بات پر جبوط دیئے جا پیل کے ککہیں ماایال نُوْنَ ﴿ وَلَقُلُ فَتَنَّا الَّذِي مِنْ قَبِلَهِمْ فَلَيْعَلَمَ اللَّهُ اوران کی آزما کنن نہو گی ملے اور بیٹیک ہم نے ان سے انگول کو جانجا ملا تو صرور اللہ بجول اور صرور حبولوں کو دیکھے کا سک یا یہ مجھے ہوئے ہیں ے کا کرتے ہیں ہے کہ ہم سے ہیں نکل جامیٰ کے ولا کیا ہی بڑا حکم لگاتے ہیں كَانَ يُرْجُوا لِقَاءَ اللهِ فَاتَّ أَجِلَ اللهِ لَاتِ وَهُو السَّمِيْةُ الله سے ملنے کی امبید ہوف نو مبیب اللہ کی میعاد ضرورا نے والی ہے ف اور وہی سنتا لَهُمُ ﴿ وَمَنْ كَاهُلَ فَأَنَّمَا يُجَاهِدُ لِنُفْسِهُ إِنَّ اللَّهُ مے وال اور جواللہ کی راہ میں کوٹشش کرنے وا تو اپنے ہی چھلے کوکوشش کرنا ہے بیگ لغَنِيٌّ عَرِي الْعَلِيثِينَ ﴿ وَالْذَيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلَّحْتِ

م صروران کی برائیاں آثارویں کے وال اور صرورا تعنیں اس کام پر بدلہ دیں گے جوالے

و ۲۲۲ آخریت می اور دسی اعمال کی جزا دھے گا۔ وليسورة عنكبوت مكيره بصاس سانث ركوع التهنزاتين جان مال سے کدان کی حقیقت ایمان خوب ظاہر ہوجا <sup>کیاور</sup> مُون مخلص ادر منافق مل تبيازظا مر موطئة مثنا إن نزول يرآيت ان حفرات كے تق ميں نازل ہو نئي جو محرم محرمہ س اورا بنول نط سلام كا قراركما تواصحاب رسول ملى الله 📆 تعالى على ولم ناعني لكها كم محض اقرار كافي نبير عب البيا يك كربنجرت لمروان صاحبول ني يجرت كي اوريقيصار مینہ روانہ ہُوئے مشرکیں ان کے دیسے ہوئے اور اُل سے . تناڭ كما لعِفْ *حضات* ان مي سے شنېد بيو گئے لعِض بچج آئے ان کے حق میں یہ دوآتیں نازل ہوئی اور صفرت! بی عما رضى الترتعالي عنها نفرا باكتمرادان لوگول سيسلمرن شأم اورعياش بن ابى ربيع اوروليدبن ولبداورعمار بن باسروغه وابي جرمحة مكرم مي أمان لائے اواكي قول برسے كربراكيت حفزت عار کے حق من ازل ہوئی جو خداریستی کی وجہ سے تا ئے ماتے تفق اور کفارا تھیں خت ایزا بیٹی ہنجاتے مفي اورايك قول يرب كريراً بين حفرت عمر رضى النرتعالى نعية کے غلام تصرت مہجع بن عبالیٹر کے بنی من نازل ہوئی جوہد مرسط البلئ سنبد ہونے والے ہی سیدعالم صلی اللہ تعالی عليه ولم نيان كي تنبت فزما يا كرم بحرك بدالشهداء بي اوار امت میں اب جنت کی طرف پیلے وہ ببارے ما نبی<del>ک</del>ان مصالدین اوران کی بی بی کوان کائیمنٹ صدمہ پئوا نوا میڈر تعالیٰ نے بیات نازل کی تقیران کی ستنی فرمائی۔ ور طرح طرح کی آزمانشِوں میں والانجفن ان میں سے وہ جی جم

ولا طرح طرح کی آزمالشوں میں دالا تعبن ان میں سے وہ ہیں جہ اسے سے جہ رہے اسے برنے کے بعض اوسے کی نگھیوں سے برنے برنے کیے گئے آدر متفام صدق دوفا میں تابت و قائم ہے ولا ہرا کی حال فل ہر فریا دے گا۔

ہے سرک ومعاص میں متبلا ہیں۔ ملا ادر سم ان سے نتقام نرتیں گے۔

ف اورم ان مع مقام تدیں ہے۔ وی بعبف وصاب سے ڈکے یا نزاب کی امیدلیکے۔ وث اس نے تواہے عذاب کا جو دعدہ فرمایا ہے، ضرور بوراہونے والا ہے چاہئے کاس کے لیے تبار سہار عمل صالح میں جلبری کرے۔ وق بندول کے قوال وافعال کو۔

منا خواہ اعدارد بن سے محاربہ کرکے یا نفر ہن بیطان کی مخالفت کرکے اورطاعت الہی بیصا بروفائم رہ کروال اس کا نفع ونواب پاعے گا میلا انس وجن وملائکہ اوران کے عمال و عبادات سے سکا امروہنی وزمانا بندوں بررمت فرکرم کے ہے ہے وسل نیکیوں کے سبب۔

<u>۱۲۸ بینی عمل نیک بروها احسان اورنیک به نوک کی نثبان نرول برآیت اورسُورهٔ لقمان اورسورهٔ اخفاف کی آتیب سعد بن ابی و خاص رصی استرنعالی عنه کیجنی مین و</u> بقول ابن الحق سعد بن ما نک زمری کے بق میں نازل ہو میں ان کی مال ممینہ سنت ابن سفیان بن امیہ بن عبر شسکتی مصرت سعد سالقین اولین میں سے تھے اور اینے والد کے سا بقا جِياسلك رنے تھے، جب آب اسلام لائے نوات کی والدہ نے کہا کہ تو نے بیکیا نیا کا کیا ، خدا کی قتم اگر تواس سے بازنرآ یا نوندی کھا وک نہ بیوں بیان تک کوسر جا ول ارتبری مہیشہ سے لیے برنامی ہواور تھے مال کا فاتل

كها جائي عيراس رصياني فاقدكيا اوراكي شبانه روزنه كهابا ربيازبابرمني تبييل اس سيضيف مولئي، بجراكب رات ك اوراس طرح می تب محفرت سعاس کے باس آئے اور آب خلیس سے فرمایا کہ اِسطال اگر تیری موجا نیں ہو لاہ ائب ایک کرکے سب ہی مکل جامین توقعی میں ابنا دین ہورآ والابنين توجاب كها جاب مت كها حب وه خضرت ورق طرف سے مالوس ہوگئی کربرایادین جھوڑنے والے بنیں توكها نِه بيني لكى اس رِالله تعالى نِه برأيت الزام ان اورجم دیا که والدین کے ساتھ نیک وک کیا جائے اوراگروہ

والكيزكر سيز كاعلم نبواس وكس كع كصص سع مان لينا تقلیہ ہے معنی یہ ہمو کے کہ دا فعریں میراکوئی شرکیے ہیں توعا و تقیق سے نوکو ٹی می کسی *ومرا شرک* مان ہی نہ*یں سکتا* محال ملے ہا تقلیگر الغظم کے میر سے یقے شرکیا کی نینا بیزنہا کیا فيسح بسياس مي والدين كي بركز اطاعت بذكر مسلك التبي اطاعت كسي مخلوق كي جائز تنهير حس ميں خدا كي واني ہو۔ كا تھالے كردار كى جزادے كر-

وا كمان كے ساتھ حشر فرا مين كے ادرصالحين سے مرادانبياء اوراولياءمين-

والبین دین کے سبب سے کوئی تکیف مہنچی ہے جید كهكفاركا إيذار سنجانا

وارمبياالله كاعداب فرناعامية تفاابيافانى ابذار سے فرتے ہیں ،حتی کہ اہمیان ترک كر ديتي اور كفرا فتياركه لبتي بي به حال منا فقين

والم مثلاً مسلما نول کی فتح ہو بااحنیں دونت ملے۔ مسلا الميان والسرام مين اور تقعاري طرح دبن برثابت محقے توہمیں اس می شرکی کرو۔

مريو كفريا الميان.

وربشک ضرورایت و ۲۶ بوجراً نظایش کے اور اپنے بوجبول کے مافق اور بوجو ۱۵ اور فرور تیا میک والمراع جوصرت وافولاص كيسا نقرابيان لاست اوربلا و تصدیت میں اپنے ایمان واسلام بیزایت قدم وقائم برج<sup>ض</sup>ا اور دونول فرلقول کو جزار دیے گا میا کا کفیار محترف میں تحریبین قرایش سے کہا تھا کہ تم ہمارا اور ہما ہے۔ باہب دا دا کا دین . اختیار رونمیس اللہ کی طرف سے چرمصیبت بنجے گیاس کے ہم کفیل ہیں اور تھا سے گناہ ہماری کردِن ربعنی اگر ہمانے طرفقہ رئے سے اللہ تعالی نے تم کو کیوط ااور عذاب کیا تو تھا اعذاب ہم لینے اور نے بس کے اللہ نے ان کی تحذیب فرما ٹی ویلا گفر ومعاصی کے دیکٹ ان کے گناہوں کے جینیں انھول نے کمراہ کیا اور راہ تی سے روکا ھوبیٹ نزرین میں ہے جی نے اسلام میں کوئی فراطریقیز کا لااس براس طریقیز کا کناہ بھی ہے ادر قبامت تک جولوگ اس بیمل کریں ان سے کناہ بھی بغیاری کے کمان پیے ان کے بارگناہ بن مجھومی کمی ہو رمسلم شریب )

سب کاموں میں اجھا تھا ملا اور سم نے آومی کو تا کبد کی اجنے مال باب سے ساتھ معلانی کی وَإِنْ جَاهَالِ لِتُشْرِلِكِ بِي مَالِيْسَ لِكَ بِهُ عِلْمٌ فَ لَا ها ادرا گروه تخفید کوشش کریں کرنومیرشرک کھیرا اسچی کا تخفیم منہیں توان کا کہا نہ مان نَطِعُهُمَا الِي مَرْجِعُكُمُ فَأُنْبِعُكُمْ بِمَا لُنُهُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَ میری ہی طرف تمنها را بھرنا ہے تو میں بنادولگا تھیں جوتم کرتے تھے مکا الناين امَنُوْا وَعَمِلُواالطُّلِحْتِ لَنُنْ خِلَةً مُمْ فِي الطِّلِحِينَ اللَّهِ الْحَلِّمِ السَّلِح جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے صرورتم کین نیکول میں شامل کریں سے دا حَمِنَ التَّاسِ مَنْ يَقُولُ امْنَابِ اللهِ فَاذَ الْوَذِي فِي اللهِ جَعِلَ اورىعبن آدى كت ميں سم الله برايمان لائے بيرحب الله كى را ميں الحنين كوئى كليف دی جاتی ہے واتو لوگوں کے فنٹہ کو اللہ کے غذائے برابر سمجھتے ہیں فالا الرائر تھا سے رب کے باس مدد آئے والا تو ضرور کہیں گئے ہم تو خما کے ہی ساتھ تھے ملاکیا اللہ خوبٹی جاتنا ہو کچھ مہان بھر کے لول میں مطاقا بُعْلَمَى اللهُ الَّذِينَ امَنُوْ ا وَلَيَعْلَمُنَّ الْنُفِقِينَ ﴿ وَلَيَعْلَمُنَّ الْنُفِقِينَ ﴿ وَقَالَ اوضرورالته فام كردك كاليان والول كوك اورضرور فام كرد ملك منا فقول كو هـ اوركا فر مسلمانوں سے بولے ہماری راہ برجلو اور ہم تھا کے گناہ اٹھالیں گے وسل

و27 الترنعالي ان كے اعمال وافترا رسكے جاننے والا ہے لئين برموال نوبنے كے بيے ہے وسل اس تمام مدت ميں قوم كو توحيد البان كى دعوت جارى ركھى اوران كى ابذاؤل ير و29 التربعان ان ہے، من صبر کیاس میں دہ قوم بازیرائی اور تکذیب کرتی رہی۔ منبر کیاس میں دہ قوم بازیرائی اور میں منبر مرصلی التعرف طسة طونان مب غزق ہو گئے اس میں نبی کرم صلی المنڈ علبروام کو ستی دی گئی ہے کہ آہے بیلے بنیاء کے ساتھ رجع جامبر كر جركي بنال مطاتع تفع والا اور ببيك م نے نوح كواس كى قوم كى طرف بجيجا تو دہ ان ميں ان کی نوموں نے مبت سختیاں کی ہم حصرت نوح علالسلام بحاس کم نرار برس دعون فرانے سے وراس طویل مرت بن ان کی قوم کے مہت قلیل *لوگ ا*ببان لائے تو آپ أنوا تضين طوفان ني أكيا اوروه ظالم تنقف والع غريزكر كيوري وفضارتعالي آب كي مليل مدت كي دوق نَهُ وَأَصْلِي السِّفِينَةِ وَجَعَلَمْ الْيَةُ لِلْعَلِيثِ @ وَالْرَفِيمُ نے اسے ملا اور شتی والوں کو میں بجا با اور اس شق کو سار جہان کے لیے لفتانی کیا ہوس اور ابراہم مع بين صرت نوح علالسلام كور إِذْقَالَ لِقُوْمِهِ اعْبُلُ وَاللَّهُ وَاتَّقَوْهُ ذُلِكُمْ خَدِيرًا لِكُمْ إِنْ وسي جرآب كيا عقه عقدان كي تعدادا علمة رهني -يضف مر ذنضف عورت ان مب حصرت نوح علبالسّلام ف جباس نظین قدم سے زایا کہ اسٹر کو بوجواوال سے درواس میں منھار اجلا سے کے نرزندسام دعام و یانٹ اوران کی بی بیاں بھی ماس ہا گیا ہے کہ دوکشتی جودی بباطر پر مدت دراز تک نم تو الله كے سوا بنوں كو بوجتے ہواورزا جوط كراھتے ہوكا يا في رسي-<u>ده یا</u> دکرو بیشک وہ جیس نم اللہ کے سوا بوجتے ہو مناری روزی کے بچھ والاكم نبول كو خدا كا ننزكي كنته وسے وہی رزاق ہے تواسٹر کے باس رزق وصو نڈو مع اراس کی بندگی کرواور کی صافانو مقبراتی کی ان بھرنا ہے ووس اور مجھے زبانو تواس سے میراکوئی صربتیں میں نے راه دکھا دی مجزات بیش کردیے مبرافرض ادا ہو گیااک سے پہلے کتنے ہی گروہ جھٹلا جھے ہیں منا اور رسول کے دمینیں م بنبات آیا این انبیار کو صبے کہ فوم نوح وعاد ومٹو دوعیرہ ال وطنان كالنام تبي مؤاكرات تعالي في نبيلاً كبا نے مذوبیجا اللہ کیونکر خلق کی ابتدار فرما آہے و<sup>ان</sup> بھراً سے <sup>و</sup>ہاؤنہ والا كذيبك ببن بطفه بالتاج ب بجرخون ببنه كي صورت ديتا ڶٙٵٮڷڮڛٙڔٛۜ؈ڠڵڛؠۘڔؙۉٳڣٳڵڒۻٷٲٮؙڟۯۏ مے بھر وشت بارہ بنا تا ہے اس طرح تدری ان کی ت وممل زا ہے۔ ں اللہ کو آسان ہے <del>ہیں۔</del> تم فرما کر زمین ہیں مفر کرکے دیجیو ہیں اللہ کیونکر ہیلے ولا الزن مي لبث كے ونت -میں بعنی میلی باربیدا کرنا اور مرنے کے لعد بھردوباہ بنانا ویں گزشتنہ قوموں کے دہارو آنا رکو کہ۔ ناتا ہے واللہ دوسری الحان الحاتا ہے والا ہے انکاللہ سب کورکر والم مخلوق کو عیراسے موت دیتا ہے۔ حلوم ہوگیا کہاس خالن کامخلوق کوموت دینے کے بعد دوبارہ بیدا کرنا کچھی منعذر نہیں۔ ويه تعنی حب ريفين سے مان سبا کہ سبی مرتبه اللہ ہی ولا اپنے عدل سے دیم اپنے فضل سے وقع اپنے ب کے وقد اس سے بجنے اور بھا گئے کی کہیں بجال نہیں یا برمنی ہی کہ زمین والے اس کے کم وقفنا میں اپنے عدل سے دیمی کے اس کے کم وقفنا میں خلق میں مناس کے اس کے کام دونا کے میں مناس کے اس کے کام دونا کے میں مناس کا کہ میں مناس کا میں خلق میں مناس کا میں مناس کے اس کے میں مناس کا میں مناس کے میں مناس کا میں مناس کا میں مناس کا میں مناس کا میں مناس کے میں مناس کا میں مناس کے میں مناس کی میں مناس کے میں کے میں مناس کے میں میں مناس کے میں

سے ہیں جاک عظے ہیں نہ آسمان والے۔
ماہ بینی قرآن شرکف اور بعیث برالمیان نہ لائے۔
ماہ بینی قرآن شرکف اور بعیث برالمیان نہ لائے۔
السلم کے واقعہ کا ذکر فرما یا جاتا ہے کہ حب آسیانے
ابنی قوم والمیان کی دعوت دیل ودلائل قائم کیے اور جینے برنائی المراد و اللہ بھے میں ایک دوسے سے کہا براد و اللہ بھے اللہ کے اس برافنی ہونے والے تھے سب منفق اللہ کے وہ سب منفق اس کیے وہ سب منفق اس کے میں ہیں۔
مال کیے وہ سب قائلین کے میں ہیں۔
مالہ کیے وہ سب قائلین کے میں ہیں۔
مالہ کیے وہ سب قائلین کے میں ہیں۔
مالہ کی وہ بینی میں اور اللہ معلیات کی وہ بینی اللہ وہ بینی کی میں ہونا۔
مالہ میں بناکر۔
مالہ وہ وہ سب لی کھرسے ہی کم میں ہونا۔
مالہ وہ بینی کی کے میں ہونا۔
مالہ وہ بینی کے میں ہونا۔
مالہ وہ بینی کے میں ہونا۔
مالہ وہ بینی کی کے میں ہونا۔

وه بیر منعظم ہو جائے گی اورآ فرت بیں جو کا انہ کئے گی۔
وق بیر منعظم ہو جائے گی اورآ فرت بیں جو کا انہ کئے گی۔
وق بت بنے الوں سے اور ما ننے والے سرداروں ریونت کر بچے۔
ونلا بتول کا بھی اور بحا ریول کا بھی ان بیں سرداروں کا بھی اور ان کے فرما بنرداروں کا بھی۔
اوران کے فرما بنرداروں کا بھی۔
والا جو خصیں عذاہیے بیا کے اور حب حضرت ابراہیم ملا بھتا تو ہو النت کیا ات آگ سے سلامت سکاے اوراس

به نے آب کوکوئی ضررنہ بنجایا۔

اللہ یعنی صرت کو طعبدالت کی نے برمعجزہ دکھ کر

اللہ یعنی صرت کو طعبدالت کی تصدیق کی آب

صرت ابراہیم علیالت کی سے بہلے تصدیق کرنے اللہ

ہیں ایمان سے تصدیق رسالت ہی مراذ ہے کیوکھ اصل

توجید کا اعتقاد توان کو تمہدینہ سے ماصل ہے اس لیے

کر انبیا ہم بیشہ ہی مومن ہوتے ہیں اور کفران سے حالی اللہ

کر انبیا ہم بیشہ ہی مومن ہوتے ہیں اور کفران سے حالی اللہ

عُلَّ شَىءَ وَبِايُرُ فَيُعَرِّبُ مِن يَشَاءُ وَيُرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَ عذاب دبتاہے جے جاہے مظا اوررم فراتاہے من برجا، فہ ادر تقیراسی کی طرف بجرنا ہے اور نہ نم زمین میں موس قابر سے نکل سکو اور نہ آسمان میں ف ا دروه حیفول نے میری اور منها کے بلیے اللہ کے سوائے کوئی کا بنانے الا اور مذمددگار بنول ادرمبر سے ملنے کو نہ مانا واقع وہ جی جنیں میری رصت کی آس نہیں اوران کے یہے در دناک عذاب سے دیم تواس کی قوم کو کھر جواب بن سائیا سکر یہ بوسے اتھیں فتل کردو یا جلاد وُحَرِقُوهُ فَأَنْظِمُهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا لِي لِقَوْمِ وره توالله نے افسے واق آگ سے بچالیا ہے بیک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایان ڡؚڹ۠ۅؙڹۛٷۊٵڶٳڷ۫ؠٵۺٚٛۼؘڶؙڞٛؠٚؿؽۮۅٛڛؚٳڛڶۅۘٲۅ۫ڟٵٵڟۅڐڎ والول کے بلے وقا اور ارام م نے وقی فرمایتم نے توالٹ کے سوایٹ نبالیے ہیں جن سے تھاری دوسی میں د نیا کی زندگی کے سے مدھ مجبر قیامت کے دن تم میں ایک دوسرے کے ساتھ کا کے اورایک وواسے برلعنت اولے کا وق اور سب کا تھکا نا جہنم ہے ولا اور مُمِّنُ ثُمِينَ ﴿ فَامَنَ لَهُ لُوْظُ وَقَالَ إِنِي مُهَ متعالاً کو نی مددگار نہیں وال تو لوطاس برامیان لایا ملا اورابراہم نے کہا میں قالا اجنے يئمْ⊕رَوَهَبْنَالَةَ إِسْ رِيِّ إِنَّهُ هُوالْعَزِيْزُ الْحَ ب کی طرف ہجرت کرا ہول ویا بینک وہی عزت و حکمت اللہ ہے درہم نے آسے دھا السحق اور

منصوبیں میں اپنی قوم و جو گرم میں بہاں اس کاتھم ہو، جیا نجہ آینے سواد عواق سے سزرین شام کی طرف ہجرت فزمانی اس تجرب کی آب سے ساتھ آب کی بی بہارہ اور حضرت بوط علالسلام سختے مصر بعد حضرت اساعیل علیرالت لام کے۔

ب آب کی نسل سے بھٹے ویلے کتا ب سے توریت انجیل زبوقران شریف مرادیں دیا کہ ولالا كرمصزت كراتهم عالبرت ام كے بعد خننے انبیا مہوّ ست مرحب عطا درمانی سیخبری ان می نشل میں رکھی کتا ہیں ان تینجیروں کو عطا کیں جوان کی اولا دمیں ہیں آوران کو خلق میں مجووف مقبول کیا کہ تمام پاک ذریب عطا درمانی سیخبری ان کی نشل میں رکھی کتا ہیں ان تینجیروں کو عطا کیں جوان کی اولا دمیں ہیں آوران کو خلق ومدامن خاق ٢ تصديد مستعدد مرا من مستعدد مستعدد العنكبوت ٢٩ مستعدد العنكبوت ٢٩ مستعدد اہل ملل دا دیا ن ان سے مجت رکھتے ہیں اور ان کی طرف نبت فخر جانتے ہیں اوران کے لیے اختتام دنیا تک درودمقسرر کردیا بیر تو وہ بیقوب عطا فرمائے اور یم نے اس کی اولا دمیں نبوت کا اور کماب رکھی ک او تم نے آجُرَة في التَّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْاِخِرَةِ لِبَنِ الصَّلِحِيْنَ ® وَ و٢٩ تني کے ليے براہے بلند درجے ہيں۔ من اس ہے جیائی کی تفییر اسس سلے کلی د نیامیں اس کا نزاب اے سے عطا فرمایات اور پینجب اخرت بیں وہ <u>ہمائے ترخیاص سے سزاواد</u>ں ہی<del>ے 1</del>1 ر بب بن بہان ہوئی ہے۔ مل<sup>ک</sup> راہ گیروں کو فتل کر کے ان کیے ما ل لوط اورلوط کو بخات دی حب اس نے ابن قوم سے زمایاتم بیشک بھیانی کاکا کرتے ہو کہتم کراوربیر بھی کہا گیا ہے کہ وہ لوگ مسافرول کے ساتھ بدفغ کی کرنتے ہتے۔ حتی کہ لوگوں نے اسس طرف گزرنا موقوف کر دیا بَقَكُمْ بِهَامِنُ أَحَدِ مِنَ الْعَلَيْثِينَ ﴿ أَيِثَكُمْ لَتَأَثُّونِ کیاتم مردوں سے برفعلی سے پہلے دنیا تھر میں کی نے نہ کیا و و الله جوعفت لاً وعوفًا قبيح وممنوع سے ، جيسے كالى ديناً فخِشْ بِحِيَاتًا كَيَا وَرُسِيطِي بِجَانًا الْكِيبِ نے ہو اور راہ مارتے ہو وائے اور اپنی محلس میں قرمی بات کرتے وست رستے منگر بال مارنارٹ نہ جننے دالوں برگنگری دفیرہ جبنیکنا شراب بینا مسخر اورگندی تب لْنُنْكُرُ فَهَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِ إِلَّا أَنْ قَالُوا الْتُتِنَابِعَلَ اب ہو ملئے تواس کی فوم کا کچھ جواب نہ ہوا مگر برکہ بو سے ہم پر اللہ کا عذاب رِياا كِيبَ دُوبِسرَ ہے رِيفُوكِنا وغيرِه ذبيلِ فَعِالَ وحر کا سے بن کی قوم لوط عا دی تقی حضرت لوط علىالسلام نے اس برانفیں الامت ک۔ لاؤ اگر تم سبحے ہو ماک عرمن کی اسے میں رہ میں مدد کونگ میک اس بات بین که بدانت ال بسیمی اورالیها کرنے طلع پر عذار بنازل ہوگا۔ تبر الْقُومِ الْمُفْسِينِي ﴿ وَلِتَا جَاءَتُ مُ سُلْنَا إِبْرِهِمُ الحفول ني راه استهزار كها حب حضرت لوط ان فنا دی لوگول پر فائ اور حب ہمانے فرستنے ابراہم سے پاس علیت لام کواس قرم کے راہ راست پر نے کی کچھا مبدر نہ رہی تو آ ب نے بارگاہ مزدہ ہے کہ آئے وال بو سے ہم صروراس سنہ والول کو ہاک کمیں سے من بے شک منہ<u>ی</u> زول عذاب کے بارسے میری بات ہمیں خوب علوم سے جوکوئی اس میں ہے صرور تم ایسے ف اور اس کے گھر دالونو نجان دی۔ مستند مستن و24 ان مے ملے اور اور تے حضرت اسطی وحصزت لعفوب عليها السلام كا-وے اکسی شرکی نام سوم تھا احد حضرت ابراہم علیات لام نے والے اور لوط علیات لام توا ملر کے بنی اوراس کے برگزیرہ بندے

میں - ف بعنی توط علیات رام کور

مگراس کی عورت کودہ رہجا بوالول میں واے اور حب ہمارے فرشتے نوط کے باس والم ا مُ وَضَاقَ بِمُ ذَرُعًا وَقَالُوا لَا تَخَفُّ وَلَا تَحُزُّنَّ إِنَّا ان کا آنا اسے ناگوار ہوا اوران کے سبید ل نگ ہُوا قاے اور ہوں نے کہانہ دیتے اورز م کیجے <u>مم بیشک ہم آب کواور آب کے گھروالوں کو نجات دیں سے محرکر آبکی فورت دہ رہ جانبالوں ہیں ہے۔ بیشکہ ا</u> وَى عَلَى آهُلِ هُذِي فِ الْقَرْبَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا شہر والول پرآسمان سے عذاب انا رہنے واسے ہیں بدلہ ان عُون ﴿ وَلَقُلُ ثُرُكْنَامِنُهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ با بنول كا اور بيشك مم في اس سي روشتن نشاني باقى ركھى إِن ﴿ وَإِلَّىٰ مَنْ يَنَ إِخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ لِقُوْمِ عقل الول كيليك ك مرين كي طرف ان كيم قوم تتعيب كوبيجا تواس ني فزمايا ال عُبُلُ واللهَ وَارْجُوا لَيَوْمَ الْاخِرَ وَلاتَعْثُوا فِي الْأَرْضِ میری قوم الله کی بندگی کرد اور بچھے دن کی امید کھوٹ اور زمین میں ضاد مھیلاتے توا مفول نے اسے حبلایا تو اسمبس زلزنے نے لیانو صحابتے گھول میں اور عادار منو د کوبلاک فرما با اور متیس مدی ان کی سبتیان علم مهو طان نے ان سے کو یک واقع ان کی نگاہیں بھلے کر دکھا اور قارفن اور فزعون اور وإمان

ملو کرہا ہے عذاب سے بچے کیتے ہے اوروہ قوم لوط تھی جن کو جھوٹے جھوٹے سی سے ملاک کیا گیا ہوننز ہواسے ان پر سکتے ستھے والا بعنی قوم ثمودکم ہولناک اواز کے عذاجے ہلاک کی گئ-و اینی فارون اوراس کے سا عبول کو۔ م وصدة وم نوح كوا در فرعون كو ادراس كي قوم كو-ار مبنیک ان کے باس مؤسی روشن آنٹا نیآل ہے کرآیا توا تھوں نے زمین میں محبر کیا اور وو و قرضی کو بغیر گناہ کے عذاب یں گرفتار نہیں کرنا۔ ف اندمانیاں کرکے درکھ وطفیان اختیار کرکے۔ دا بعن توں کومعبود کھر ایا ہے اُن کے ساندامیں مِانِولَةُ عَفَدُ وَان مِي مِراكِ وَيَم نَهَ اسْ مَكِ كُنَاهُ بِرِجِدًا وَان مِي كَنِي الْمُعَلِّدِ وَان مِي كَنِ أَصِيبًا وَمِنْهُمُ مِنْ آخَنَ ثُكُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمُ مِنْ والبته کررتھی ہی اوروا قعہ میں ان کے عجز دیا ختیاتی کی مثال بیج جوا کے ذکر فرما نی جاتی ہے <sub>ت</sub> بجفرار بھیجا ہے اوران میں کسی و جنگار سنے آ لیا ملا اوران میں کی کوزمین وا ابنے رہنے کے لیے نہاس سے کرمی دوراو والْكَرْضَ وَمِنْهُمْ شَنِ آغْرَقْنَا وَمَا كِانَ اللَّهُ نەسردى نەڭروۋنماروبازنش كىي جېزىسى خفاطات لىلىھ ہی سُت ہی کہ اپنے بجاریوں کو نہ ونیا میں نفع بینجا سکیں نہا خرت بن کوئی ضرر بہنجا سکیں ہے۔ اور ان بین کسی کو و بو دیا میه اور ایشد کی شان نه طنی وَلِكِنْ كَاثُوْا أَنْفُسُهُمْ يَظْلِبُوْنَ ®َمَثَلُ الَّذِينَ <u> معنا ایسے ہی سب دینول میں کم ور آور نکمی</u>ا وہن بت یے ووق بال وہ خورہی مناا بنی جانول برطلم کرتے تھے۔ ان کی مثال مبغور نے شور كا دين ہے فيا مُدكة حضرت على ترفغ عن إلله تعالل عنه سے مردی ہے آب نے فرمایا اینے کھول ٤٥ دُونِ اللهِ أَوْلِيَاءَ كَيْشِلِ الْعَنْكَبُوْتِ ﴿ الْتَعَالَ الْعَنْكَبُوْتِ ﴿ الْتَعَالَ الْعَنْكَبُوْتِ مص محطوں کے جانے دور کروبہ نا داری باعث سکوی کی طرح ہے اس نے جالے اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لِبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ كُوْكَانُوْ والمان كادين اس قدر تماسي-وفي الدوه و خفیفت نہیں کھنی ۔ وفی الوعافل کو کرب شایاں ہے کہ عزت وحکمت بِنا إِمِنَ اور بينِيك سب گھرول مِيں كمزور كھر مُحطّى كا گھر وسنا مستحميا انجِها ہونا اگر وا لے فا در مختار کی عبادت جبور کر ہے علم ہے اختیار سیفروں کی لوجا کرے ۔ کا بعنیان کے حسن وخوبی ادران سے نفع اور جانت ولا الله جانا ہے جس جیزی اس کے سوا بوجا کرتے ہیں دا فائدے اوران کی حکت کونلم والے سمجھتے ہیں جیسا کہ اس مثال نے مشرک اور موجد کا حال جوپ هیی اوروہی خزت و محمت والاستے وال اور یہ مثالیں سم لوگوں کے بلے بیان فزما نے ہیں طرح طاہر کر دیا اور فرق واضح فزما دیا قریش کے لفار نے طینز سے طور پر کہا تھا کہ اللہ تعالی تھی اور کڑی کے شالد کا سالہ کا تعالی تھی اور کڑی وا ہے دیوا اللہ نے آسان اورزمین ى مثاليل بيان فزما ئا سے اوراس برا مفول نے منسی بنائی حتیاس آبیت میں ان کارو کرفیا گیا کہ وہ جا ہل ہیں ہمتیل کی حکمت کوئیمیں ج شک اس میں نشانی ہے ف<sup>رو</sup>ا مسلمانوں کے لیے مثال سے مقصوفی ہوتی ہے اور صبی جنر ہواس کی ثنان مختصص کے مقال کے محت کے باطلان کے اظہار کے بعد معتود کی جائے ہ اللہ کر نے کے الیے و لیں ہی مثال مقتضا کے حکمت ہے تو باطل اور کمزوروی کے ضعف فی مطلان کے اظہار کے لیے بر اللہ تعالی نے عقل وقع عطا فرمایا وہ سمجھتے ہیں ہے۔ اس کی قدرت و حکمت اور اس کی توحیدو سکتیا تی بردلات کرنے والی۔ سے تو باطل اور کمزور دین کیے تعف فی بطلان سے اظہار ہے بیے بیر مثال نہا بیت ہی نافع ہے جنہیں